PDFB00KSFRFF.PK

۷٠

جس سال چہها کیمبرج پیچی طاعت اور زملا وہاں سے جا چکی تھیں۔ (میں ہمیشہ لد ہرسٹ جانا چاہتی ہوں لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ سرل اب کے ویک انڈ پرضر ور لد ہرسٹ چلیں گئے ہے ویاری زملاکود کھئے )اب وہ او نچے طبقہ کی ہرطانوی لڑکیوں کے لیجے میں گفتگو کرتی۔ کیمبرج کی بدد ماغی بھی اس نے پوری طرح اوڑھ لی۔ پچھ طور طریقے اس نے ادبیوں کے گروہ میں رہ کر لندن میں سیکھ لیے تھے۔ س کے علاوہ رکھر کھا و 'سلقہ' نفاست' ہر دباری ایک خاص شطح کا دھیما مزاح۔ رات کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کروہ وفعتا سوچی: چہپا احمد جو ایک دیو مالا ایک حکایت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ بسنت کالج بنارس والی لڑکی کہاں گئی 'یاوہ لڑکی

جس کو عامر رضائے گلفشاں کے سائیڈ روم میں تر کاری بناتے دیکھا تھا۔ عامر رضا کا خیال اب اسے بہت مضحکہ خیز لگتا۔وہ فلم اسٹاروں کے جلیے والا ڈپلو میٹ جس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بیتھا کہ شام کوکون ساسوٹ پہن کراور کون تی لڑکی کو لے کرتھیٹر دیکھنے جائے۔

پھر ایک روز کیمبرج میں فلسفی لڑکی روشن سے اس کی ملاقات ہوئی۔وہ

لائبریری کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے ایک پلیا پر بیٹھی مائیکل سے باتیں کر رہی تھی جو سائیکل پر سوارا یک پاؤپلیا سے ٹکائے یہودیوں کی جلاوطنی کی نفسیات پر روشنی ڈالنے میں مصروف تھا۔ دفعتا اس نے نرہ لگایا روش کی جہپا احمد لگایا نے سوچ میں ڈو بی سامنے سے نکل گئی ۔ چمپا احمد نے کندھے اچکائے۔

ہاں ڈون اسپنوزا۔۔مائیک نے کہا۔دومرے روزروشن سیاہ فریم کی پڑھنے والی عینک لگائے بڑے غوروخوض میں ڈوب کرسگریٹ بیتی کیم کے کنارے بیٹھی نظر آئی ۔چمپا کووہ بہت اچھی لگی۔اب چمپا اپنی دانست میں اس اسٹیج پر پہنچ چک تھی جب انسان خودغیر متعلق ہوکر دومروں کا مطالعہ کرتا ہے اورفراخ دلی سے دوسروں کومعاف کرتا رہتا ہے۔

روش نے چہپا کو بڑے شک وشیح کی نظروں سے دیکھا۔ کسی لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ چہپا احمد عامر کی اولڈ فیم ہے۔ چہپا اگر یہ لفظ سن لیتی تو سوچ کر ہی اسے بڑی دہشت ہوتی ۔ وہ بے حد تو بہ تلاکرتی اور کہنے والے کوصلوا تین سناتی کیونکہ اس قدرجد بدین جانے کے باوجو دھوڑا سا کھر پننے کے بعدوہ وہی خالص ہو۔ پی کی باعز ہے مڈل کلاس لڑکی تھی جس کے تصورات اس قتم کی باتوں کے سلسلے میں بڑے قدامت پسندانہ ہوتے ہیں اور بہر حال وہ خودکوئسی کا اولڈ فیم کہلا نا پسندنہ کر سکتی تھی۔

اس نے اس کے باو جو دا یک گھنٹے تک روشن اسپنوزا کے متعلق تبادلہ خیالات کیا ۔روشن حکومت پاکستان کے کسی بہت اعلیٰ افسر کی لڑکی تھی اورا سے طرح طرح کے و ظائف ملے تصاور یہاں بھی بہت قابل اور شجیدہ مشہورتھی ۔قصہ مختصر وہ ان ہونہارطلبا میں سے تھی جو بیرونی مما لک میں وطن عزیز کے نام میں چارچا ندلگاتے ہیں اور پبلٹی کے رسالوں میں اکثر جن کی تصویریں چھپتی رہتی ہیں ۔

ایک چھٹی کے روز وہ دوسر ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ ایک دیہاتی چاء خانے کے باغ میں بیٹھی تھی۔ ایک اطالوی طالب علم اینجلو سیب کے بیچے گٹار بجار ہاتھا۔ قریب کی آرام کری پر مائیکل نیم دراز بڑی اداسی سیب کی کلیاں سو تکھنے میں مصروف تھا۔ اس روز اس نے اناونس کیا تھا کہ وہ ترک وطن کر کے اسرائیل جارہا ہے۔ وہ کئی گھنٹے سے وطینت کے مسکلے پر بحث کرتے کرتے تھک کر اب خاموش بیٹھے چاء کا انتظار کرر ہے تھے۔ میں بیہ پیارا' ہرا بھرا خوبصورت انگلتان چھوڑ دوں گااوراسرائیل کے ریگ زاروں میں پھرکوٹ کرسڑ کیس بناؤں گا۔ اس نے کہا۔ سرل اسے دیکھا کیا۔ ہاں' مائیک تم ضرورا بیا کروگے۔ مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا۔ سرف اسے دیکھا کیا۔ ہاں' مائیک تم ضرورا بیا کروگے۔ مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا۔ یو نیورٹ کیس بنازے سے دیسے۔ میں بھرکوٹ کرسڑ کیس بنازے سے دیسے۔ میں بھرکوٹ کرسڑ کیس بنازے سے دیسے۔

''وژن میں بڑی طاقت ہے۔''ڈینس نے کہا۔'' ذرا شاعروں کی شاعری دیکھو۔''

''طافت تباہ کن ہوتی ہے۔''سرل نے مندلاکا کرکہا۔سامنے جاء خانے کے پھاٹک پرایک کارآن کررگ ۔گوتم نیلمبر' کمال اورطلعت اور چند اورلوگ اتر کر جاء خانے کی طرف بڑھے۔انہوں نے اور چرڈ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کؤہیں دیکھا۔ گوتم نیلمبر بھی بڑی تباہ کن طافت ہے کیونکہ اس کاوژن سب سے زبر دست

ہے ینہر و کا ہندوستان ۔ اینجلو نے کہا۔

''جدیدتصورات میں شاونز مخطرناک ترین تصور ہے۔''سرل نے مائیکل سے کہا۔''تہہاری صیہونیت' پاکستانیوں کا اسلام'ہندوستانیوں کی گیتاعہد کی تجدید

''گوتم شاونسٹ نہیں ہے۔''سریکھابولی۔''وہ صرف امن کا خواہاں ہے جس میں ہندوستان کی اقتصا دی ترقی ہوسکے۔ہم مذہب ہوسکے۔ہم مذہب کی لائنز پر نہیں سوچتے۔ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اوروہ لوگ'جن کے خیالات کی اہمیت ہے' پہلے پانچ سالہ منصوبے کی کامیا بی کے دربے ہیں۔ہند کا کسان اس وفت ہمارا سب سے اہم مسئلہ ہے۔زمینداری کے خاتمے کے بعد سے' آگرد کھو'اس کی حالات کتنی سدھرتی جارہی ہے۔۔ہمارا۔۔۔۔،

''تم تو انڈیا ہاؤس کے کسی پیفلٹ کی زبان میں گفتگوکر رہی ہو۔''سرل نے مسکرا کراس کی بات کاٹی۔

''اقتصادی ترقی سے مذہب کا کیاتعلق بیہ بات پا کستانیوں کی سمجھ میں نہیں آتی ''گشن نے کہا۔

''امریکہ اسلام کاسب سے بڑا خیرخواہ ہے۔آج کل ترکی میں قر آن نثریف کے نسخے چھاپ چھاپ کرتھنیم کررہا ہے۔جس طرح نپولین اورمسولینی اسلام کے بڑے زبر دست خیرخواہ تھے۔'' ڈینس نے کہا۔

> '' پاکستان کااسلام\_\_\_\_''مائیکل نے کہا۔ ''تم نو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو۔''روشن نے مائیکل سے کہا۔

"وینس نے کہنا شروع کیا" آج کی دنیا فرت کی نفسیات \_\_\_\_ "وینس نے کہنا شروع کیا" آج کی دنیا فرت کے تانے بائے پرزندہ ہے۔جیرس نے بالکل غلط کہا تھا کہ دنیا محبت پر قائم ہے۔اصلیت بیہ ہے کہم سب درندوں کی طرح ایک دوسرے کو کھارہے ہیں۔" میں درندہ ہوں؟" مائیکل نے اداسی سے پوچھا۔" میں صرف حیفہ جا کر سرمیں کوٹنی چا ہتا ہوں۔"

''تم سب کوکوا کر ز ہے بیق حاصل کرنا جا ہیے۔گاندھی کا مطالعہ کرو''ڈینس نے کہا۔

'' ذرا گوتم کو بلا کر پوچھو جو ہر وقت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈہ کرتا ہے۔''روشن نے جذ ہے کہا۔

''اور پاکستان اس کےخلاف برو پیگنڈ ہ کرتا ہے۔''سریکھانے جواب دیا۔ ''اگرصرف ایک روز کے لیے ساری دنیا میں برو پیگنڈے کی مشینری رک جائے نؤ کتناسکون ملے۔''چمیانے آہت ہےکہا۔

''یہ کس طرح ممکن ہے۔ ہم سب کو نو صبح شام گؤبلو کی تصویر پر پھول چڑھانے جاہئیں ہتم گاندھی کی بات کرتے ہو'ہمارے عہد کاسب سے بڑا پیغمبر گؤبلز تھا۔ڈاکٹر گؤبلوزندہ با ڈ'گشن نے کہا۔

'' درا ذصل''ڈینس نے بات شروع کیا'''ہم سب غیر شعوری طور پر فاشٹ ہیں ۔ ہم سب غیر شعوری طور پر فاشٹ ہیں ۔ ہم سب تباہی اورموت کے خواہاں ہیں ۔ میں رومان پرستوں کی'موت کی خواہش'کے معنی خوب سمجھتا ہوں۔''

''میں تو نہیں جا ہتی کہ یہ خوبصورت اور چرڈ تباہ کر دیا جائے۔''چمیا نے

دہشت کے ساتھ کھا۔

" ہم سب چھے ہوئے فاشٹ ہیں۔ ہم سب کے ہاتھ میں غیر مرئی مشین گئیں ہیں جن کارخ ہم نے دوسروں کی ست کررکھا ہے۔خیالات کی مشین گئیں ۔ صرف ہوڑھی عورتیں امن چاہتی ہیں لیکن دنیا کو بوڑھی عورتوں کی ضرورت نہیں۔ "اس نے چمپا کود یکھا۔وہ اسے ایک بوڑھی رنجیدہ ماں کی طرح نظر آئی ۔ "مجھے ہمیشہ تباہ کیا گیا۔" مائیکل نے سر اٹھا کر کہا۔" لیکن میں نے اپنے عزیر وں کی لاشوں کے انبار میں بیٹھ کرتمہارے لیے موسیقی کمپوز کی اور خیالات کی قذیلیس روشن کمیں ۔ میں درندہ ہوں؟ میں صرف \_ "

قذیلیس روشن کمیں ۔ میں درندہ ہوں؟ میں صرف \_ "فینس نے اپنے کا گئی "ہمرتم کو کہا۔" کیا گئی تا ہو ہوں؟ میں صرف \_ "

''ٹرٹیس کوٹنی چاہتے ہو\_\_\_\_\_''ڈینس نے بات کائی ۔''ہم تم کو اس کی اجازت دیتے ہیں مائیکل ہتم اپنے وژن کے راستے پر چلو۔''

'' دوسروں کے وژن میں مخل ہو کراس کو ہربا دکرنے کی خواہش سب سے بڑا گناہ ہے۔ دس احکام میں اس گناہ کا کہیں ذکر نہ تھا۔''سرل نے کہا۔'' میں تم کواس کی اجازت دیتا ہوں۔''

ا پنجلونے گٹا رایک طرف رکھ دیا۔ مائیک تم یہودی ہولیکن تم انگریزی بھی ہوئے نے اپنے بمبارطیارے پر آکرمیرے خوبصورت شہروں کو ہربا دکیا تھالیکن میں تم کومعاف کرتا ہوں۔

"مائیکل" سریکھانے کہا" "تم یہودی ہولیکن تم انگریز بھی ہولہذاخودکو ہم سے برتر سمجھتے رہے۔اب تم بڑے ذوق وشوق سے ایشیائی بننے جارہے ہو کیونکہ تمہارا خیال ہے کہ تمہاری جڑیں فلسطین میں ہیں۔حالانکہ تمہاری جڑیں دراصل ہمیسٹیڈ میں ہیں ۔لیکن ہمتم کو معاف کرتے ہیں۔روش !مائیکل ایشیائی بننے جارہا ہے' اسےخوش آمدیدکھو۔''

''میں اسے خوش آمدید نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں مسلمان ہوں لہذا مجھے اسے قابل ففرت سمجھنا جا ہے۔ بیسب زبر دست گھپلا ہے۔''اس نے میزیر پاپاس مرگا دیا اور پیالیوں کے قتش وزگارکود کیھنے گئی ۔

« تتهبین سریکھا سے ففرت کرنا جائے کیونکہ بیہ ہندو ہے۔"

"ٻال"

''لہذا روشن مجھ سے ہاتھ ملاؤ۔''مائیکل نے سنجیدگ سے ہاتھ بڑھایا۔ ''ہندوؤں نےتم کوہندوستان سے نکالا۔''

''میں نے نہیں نکالا'یہ خودنگلی۔''سریکھانے احتجاج کیا۔

مائنگل سنی ان تنی کر کے کہتا رہا:''تہہاری طرح ہم نے بھی ایک نیشنل ہوم لینڈ بنالیا تو ہم کیوں قابل گر دن زنی ہو گئے؟''

''تم نے عربوں کوان کے وطن سے نکالا جہاں وہ سینکڑوں سال سے رہتے آئے تھے۔''

''تم نے بھی ہندوؤں کوان کے وطن سے نکالا جہاں وہ ہزاروں سال سے رہتے آئے تھے۔''

بھر بڑی ممگین خاموثی چھا گئی۔ درختوں کے جھنڈ میں تینزیاں اڑر ہی تھیں۔ سامنےندی پر سےایک کشتی گزرگئی۔ا پنجلو نے پھر گٹار کا بجانا نثروع کر دیا۔ گوتم نیلمبر اوراس کے ساتھی کار سے از کر چاء خانے کے اندر چلے گئے۔
لاوُنج میں بیٹھ کر انہوں نے لسز کی ورق گر دانی کی اور چاء منگوائی اور گوتم نے چند
خطویٹرس کو پوسٹ کرنے کے لیے دیے۔وہ لندن سے آر ہے تھے اور ٹد ہرسٹ
جار ہے تھے۔ان کے ساتھ بل تھا اور خوبصورت برنار ڈ جواسکول آف اکنا مکس
میں استاد تھا اور شانتا 'طلعت اور نرگیش ۔وہ لوگ بھی کوئی آفاتی مسئلہ کل کرنے
میں مصروف تھے۔ کمال نے در سے سے باہر جھا نکا جہاں سے باغ کامنظر دکھائی
دے رہا تھا۔ ڈھلان پرندی بہدرہی تھی۔ بید مجنوں اور پرم روز کے پتوں میں سے
ایک سفید لانچ نظر آرہا تھا جس پر اس کانام'' کلا راجین'' کھا تھا۔ امن امن ۔
کمال نے دہرایا۔ گوتم نے اسے دیکھا۔

''باہر چہپاہ جی اور سرل وغیرہ بیٹھے ہیں۔''طاعت نے دریچے ہیں آکرکہا۔

زملا کے لیے میں اینگس ولس کی کتاب ولس کی کتاب لانا مجمول گیا''بل نے

کہا۔ شانتا پیالیوں میں جاءانڈیل رہی تھی۔اس نے سفید ساڑھی پہن رکھی تھی اور

ہے حد حسین لگ رہی تھی ۔وہ لوگ نرملاکود کیھنے جا رہے تھے اسے اب سینی ٹوریم

میں تیسراسال تھا۔اس کے ایک تھیبھو نے کا آپریش ہو چکا تھا اور اس کے معالج

سررونلڈ گرے کا خیال تھا ق کیمکن ہے اب وہ کممل طور پرصحت یا بہو جائے ہفتے

کے روز اس کے دوست لندن سے اسے دیکھنے کے لیے آتے گوتم بھی برابر'جب
اسے فرصت ملتی' کملال اور طاعت کے ساتھ اسے دیکھنے کے لیے جاتا اور یابندی

سے اسے رسالے اور کتابیں بھیجتا۔ اس کے آپریشن کے موقعے پر ہری شکر بھی واشنگٹن سے وہاں پہنچ گیا تھا۔ گوتم بڑی لگن سے زملا کاخیال کرتا اکثر جب کمال عفتے کے روز ٹد ہرسٹ نہ پہنچ سکتانو گوتم کوتا ردے دیتا۔ گوتم سب کام چھوڑ کروہاں چلا جاتا۔ وہ اور زملا چمپا کا ذکر بھی نہ کرتے ۔ زندگی اس قدر گنجلک' اتنی مصروف' اتنی بے رفتے اور غیر منطقی تھی کہ انسان سارے شنا ساؤں اور جانے والوں کے ساتھ دنیاہ نہ کرسکتا تھا۔ اتناوقت ہی نہیں تھا۔

گوتم اب بہت مشہور ہو چکا تھا۔ اس نے ہندوستان کی فارن پالیسی اس کے اقتصادی مسائل اور ملکی سیاست پر دو کتابیں کھی تھیں جن کی دھوم کچ گئی تھی۔ وہ اب بہت بڑا ہے لے بریٹی تھا۔ کامیاب اور ہر دلعزیز متوازن اور سلجھ ہوئے خیالات کا مالک۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ لوگ جذباتی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ ''کہ و میں ہم نے کیا کیا۔ ہم بیارلوگ تھے۔ اب ہم اپنے وہنی عارضوں کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کو اتنی مہلت دے دو کہ ہم تندرست ہو جا کیں۔ پھر ہم سے مذہب اور روحانیت اور گیتا کی گفتگوکرنا۔ مجھے بھی گیتا بہت جا کیں۔ پھر ہم سے مذہب اور روحانیت اور گیتا کی گفتگوکرنا۔ مجھے بھی گیتا بہت بیند ہے لیکن مجھے فی الحال پانچ سالہ پلان زیادہ پند ہے۔ اس کی رپورٹوں کی تلاوت سے مجھے نسبتاً زیادہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ ''وہ کہتا

ہے مارکیٹ کے رائٹرزکلب میں بیٹھے ہوئے اکٹر کوئی برطانوی جرنلسٹ اس سے سوال کرنا!''گوتم تمہاری کوئی ذاتی زندگی بھی ہے یانہیں ہتم نو بالکل کرشنا مینن بنتے جارہے ہو۔''

'' مجھےخطرہ ہے کہ گوتم ایڈر بن جائے گا۔''سرل کہتا۔

'' گوتم ایڈرنہیں بنے گا بہت بڑا اشیٹس مین بنے گا'وہ ایک مے حد صاحب نظر انسان ہے۔'' کمال فخر سے کہتا۔

24 ء نے ذہنوں کی دنیا ہلا کرر کھ دی تھی۔ گوتم اور کمال بد لے ہوئے عالمگیر حالات بین الاقوامی سیاسی جرائم اور ریا کاری اور ہے ایمانی اور ضمیر فروشی کے اس عظیم الثان دورجد بدسے مجھوتہ نہیں کر سکتے تھے۔ گوتم کے سیکولر خیالات کی وجہ سے ہندو شاونسٹ اور مہا سبجائی نظریات کے لوگ اس سے خفاتھے۔ کمال کی قوم پرستی اور صاف گوئی نے اسے کہیں کہ ندر کھا تھا۔ اس کے بیشتر مسلمان دوست اور رشتے دار پاکستان جا چکے تھے مگروہ مصرتھا کہا نگلستان سے ہندوستان ہی واپس جائے گا۔ لندن اور کیمبرج کے پاکستانی طلباء اسے انڈیا ہاؤس کے گوتم نیلمبر کا جائے گا۔ لندن اور کیمبرج کے پاکستانی طلباء اسے انڈیا ہاؤس کے گوتم نیلمبر کا جائے گا۔ لندن اور کیمبرج کے پاکستانی طلباء اسے انڈیا ہاؤس کے گوتم نیلمبر کا اسٹوج کہتے۔ یہ سب س کراس کے دل پرچھریاں چل کررہ جاتیں۔

نرملاکی بیاری نے 'جواسے طلعت کی طرح عزیر بھی 'زندگی کے متعلق کمال کا سیارارویہ بدل دیا تھا۔اسے دفعتا احساس ہوا تھا کہ زندگی اورموت میں بال سے زیادہ باریک حد فاضل قائم ہے۔ زندگی ایسی شے نہیں کہ اس سے مذاق کیا جائے۔انسان بہت عظیم ہے۔اس کا دل کا کنات کی سب سے قابل قدر چیز ہے۔پھراسے خیال آتا کہ عیسائی بیوع مسیح کی تصاویر میں ان کے دل کو کیوں اس قدر نمایاں کرتے ہیں' دل کی تصویریں کیوں بناتے ہیں جس میں کانے چھنے قدر نمایاں کرتے ہیں' دل کی تصویریں کیوں بناتے ہیں جس میں کانے چھنے ہیں۔ بال 'دوسروں کا دل دکھانا کیوں سب سے بڑا گناہ ہے!

نرملا کی بیاری نے گوتم کی ساری کائنات میں انقلاب پیدا کر دیا تھا۔کسی کو معلوم نہیں کہوہ نجی جہنم' جوانسان کی روح ہے'اس میں کیسی کیسی دنیا کیں آباد تھیں' ان میں کون لوگ بستے ہیں؟ آفاق کے اس کے اس کونے میں جہاں پر''گوتم نیلمر''کوبورڈلگا ہے'کیسی کیسی آندصیاں چلتی ہیں اس گھر میں (جس طرح کا گھر ہرنو جون جوسرف ایک بار ہرنو جوان کے دل میں ہوتا ہے ) کون لڑکی ہیٹھی ہے۔ ہرنو جون جوسرف ایک بار اس کے گھر کے دروازے واکر کے صرف ایک لڑگی کی ما نگ میں سیندورلگتا ہے۔ مگر اس نو جوان کا اسرار کون جانے جس کا نام گوتم نیلمبر ہے۔ اس کے دل میں دراصل کون ہے شایداس کو بھی معلوم نہیں کیا شاید معلوم ہو۔ دوسرے جانے والے دراصل کون ہے شایداس کو بھی معلوم نہیں کیا شاید معلوم ہو۔ دوسرے جانے والے کون!

اوراس بال سے زیادہ باریک بل پر 'جسے زندگی کہتے ہیں' نزملا کھڑی تھی۔ زندگی سرنداق نہیں کیا جاسکتا۔ دل جو بہیہ عظیم شیر سرایں سرنداق نہیں کیا

زندگی سے مٰداق نہیں کیا جا سکتا۔دل جو بہت عظیم شے ہے اس سے مٰداق نہیں کیا جا سکتا۔

گو پی کا دل جوساری کا ئنات کامرکز ہے۔

''چہپا باجی باغ میں بیٹھی ہیں۔''طلعت نے دریچے میں جاکر دہرایا۔ ''چلوان سے ملتے چلیں عرصے سےان سے ملاقات نہیں ہوسکی۔''

گوتم نے گھڑی دیکھی۔' دنہیں ۔اب سیدھے مڈہرسٹ چلو۔ورنہ ہمیں واپسی پر دریہوجائے گ۔''

وہ سب حیاءخانے کی لاؤنج سے نکل کر کارمیں جا بیٹھےاور مڈبہرسٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چمپانے دیکھا کہ کارزن سے جاء خانے کے پھاٹک سے باہر نکل گئی۔اینجلو درخت کے پنچے بیٹھا گٹار بجایا کیا۔روشن مائیک ڈینس سریکھا اور گلشن میز سے اٹھ کر ٹبلتے ہوئے ندی کی طرف جا چکے تھے۔چمپانے آرام کرسی پر سے جھک کر گھاس کی ایک پی توڑی۔

'' کیاسوچ رہی ہو۔''سرل نے پوچھا۔وہ دھوپ سے بیچنے کے لیے ایک رسالہ چہرے پر رکھے مقابل کی آ رام کری پر ہیٹھا تھا۔ '' سچھ بھی نو نہیں ۔''

''وہ تمہارے دوست لوگ جارہے تھے' کارمیں۔''

"نإل-"

"میں نے دیکھاہے کہ تم گراؤ ڈسے خودکومماثل بھی نہیں کرنا چاہتیں مگر کراؤ ڈ کی چاہت بھی بہت ہے۔ایک عجیب قسم کی وفاداری۔اس لیے کہ تمہارااوران کا ماضی مشتر کہ رہا ہے۔تم عجب مجموعہ تصناد\_\_\_\_\_"سرل نے رنجیدہ آواز میں کہا۔"میں تم کودیکھتا ہوں تو بہت اداس ہوتا ہوں۔"

''اطالویوں کی طرح باتیں مت کرو۔''چمیانے کہا۔

'' یہ بھی تمہارے ساتھ ایک اور مصیبت ہے۔ ذاتی سطح کک پہنچتے ہی تم زور سے دروازہ بند کردیتی ہو \_\_\_\_ بر دل ور \_\_\_\_ تمہیں اپنی بر دلی اور کمزور ریوں کاعلم ہے؟''وہ کری اتر کر درخت کے تنے سے ٹک کر بیٹھ گیا۔''اکثر جھوٹ بوتی ہو۔ دوسروں کی مسر ت کورشک سے دیکھتی ہو۔ دوسروں کو مرعوب کرنے کی کوشش میں ہروفت مصروف رہتی ہو۔ دوسروں کوخود سے بہتر نہیں مرعوب کرنے کی کوشش میں ہروفت مصروف رہتی ہو۔ دوسروں کوخود سے بہتر نہیں

دیکھنا چاہتیں۔'وہ کہتا رہا۔''مثال کے طور پر \_\_\_\_ مہمیں روش پہند نہیں کیونکہ وہ یونیورٹی میں تم سے زیادہ مشہورا ور ہر دلعزیز ہے۔ تم لکھنو میں مشہور رہی ہوگی مگروہ ۱۹۴۲ء تھا اور تم بھولتی ہو کہاں بات کو دس سال گزر چکے ہیں اور روشن تم سے دس سال گزر چکے ہیں اور روشن تم سے دس سال چھوٹی ہے چہا۔وقت کا سب سے بڑا کمینہ بن سیرے کہ ہم ابھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہویا تے کہ ہم کومعلوم ہوتا ہے کہ ہمارا زمانہ نکل چکا۔چہیا اخدا کرےتم شنیلا کر جی بھی نہوں''

«فشنيلا مکر جي؟"

''ہاں۔میں تم کوایک انسٹی ٹیوش میں تبدیل ہوتے نہیں دیکھنا جا ہتا۔ چمپااحمہ' جوآج سے دس سال بعد چیکسی کے ایک فلیٹ میں آرٹسٹوں اور ذہن پرستوں کی سر پرست اورگروہوگی۔خداوند\_\_\_\_ بیربڑا دہشت نا ک خیال ہے۔''

"میں اس قدر قابل رحم ہوں؟"

''نہیں۔ہم سب قابل رخم ہیں۔تم ان ساری بانوں کے باو جود بہت پیاری ہو۔تم نیک دل ہو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔اور شایدتم میں دوسر وں کومعاف کرنے کی املیت بھی ہے۔ ہےنا؟''

"بإل شايد"

وہ خاموش ہوگیا۔ ہلکی ہلکی پھوار پڑرہی تھی۔وہ اٹھ کرچاءخانے کے لاؤنج میں آگئے۔روشن اور مائیکل اوران کے ساتھ دور لانچ پر بیٹھےنظر آ رہے تھے۔ لاؤنج کے ایک صوفے پر چند ردی کاغذ اوراخبارر کھے ہوئے تھے جو گوتم نیلمبر وہاں بھول گیا تھا۔ ''تم دوسی کرسکتی ہو۔''سرل کہتارہا۔''ورنہ باقی تم سارے میں ٹکڑے ٹکڑے ہوکر بھری ہو۔اس کاغذ کے ٹکڑے کی طرح۔''اس نے بےدصیانی سے خالی لفا فہاٹھایا جس پر گوتم کا پتا لکھا ہوا تھا۔اس نے لفا نے کونو ڑموڑ کرآ تشدان میں پھینک دیا۔

''سرل'میں اتنی تیز روشنی میں ہوں'جتنی تم نیا بھی ظاہر کی؟'' ''ہم سب اسی تیز روشنی میں موجود ہیں ۔''اس نے صوفے پر سے ایک رسالہ اٹھایا۔اس پر بھی گوتم کانام چھپاتھا۔

''تم اسے بہت زیادہ جا ہتی ہونا؟''اس نے رسالہ چمپا کی طرح پھینک دیا۔ ایک وفت تھا خود گوتم نے اس سے عامر رضا کے متعلق اسی قشم کے امتحانی سوالات کیے تھے۔

> ''لیکن وہتم سےملتا کیوں نہیں؟''اس نے دو بارہ کہا۔ '' پتانہیں۔مجھاس سے ملنے کی فرصت کہاں ہے۔'' ''تم پھر جھوٹ بول رہی ہو۔''

وہ ایک اونجی چوٹی پر کھڑی تھی اور ساری دنیا اس کے رتی رتی احوال سے واقف تھی۔ میں نے اپنے آپ کواس طرح کیوں بکھرنے دیا۔اب بہت در ہو چکی ہے۔اب کیا ہوسکتا ہے۔ساراز مانہ نکل چکا سے ساراز مانہ کل چکا ہے۔اب کیا ہوسکتا ہے۔ساراز مانہ نکل چکا سے ساراز مانہ کی ہوئے وہ اپنی تمثیل لے کر کیس۔چند مشہور شیسپیئرین ادا کار لاؤنج میں وائے ہوئے وہ اپنی تمثیل لے کر کسی تہوار کے لیے برابر کے گاؤں میں آئے ہوئے دہ اپنی تمثیل لے کر کسی تہوار کے لیے برابر کے گاؤں میں آئے ہوئے سے ۔ان میں سے ایک ایکٹر سرل کو جانتا تھا۔وہ سب آتشدان کے قریب

## جا بیٹھے۔ دوسری باتیں شروع ہو گئیں۔

## 4٣

مْد ہرسٹ کاعظیم الثان اور پر فضا سینی ٹو ریم سینکڑوں ایکٹر پر تھیلے ہوئے معطر جنگلوں اور باغوں میں گھرا'سکون ہے بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کے بیثاش اورخوبصورت ماحول میں ہرطرف چھول ہی چھول تھےاورمسکراتے ہوئے ہمدرد چہرے۔شفاف طویل گیلریاں۔حسین ڈرائنگ رو۔جململاتا ہوا اوڈی ٹوریم جہاں مشہور تھیٹر کمپنیاں آ کرمریضوں کے لیے تمثیلیں اٹیج کرتیں ۔اس دل آویز جنت میں لوگ آ رام سے ٹیلی ویژن و تکھتے ہوئے اپنے خاتمے کاا نتظار کرتے یا تکسی دوہر ی طرح کے خاتمے تک کے وقفے کے لیے پھر یاہر کی دنیا میں واپس چلے جاتے ۔عمارات کے ایک ونگ میں سرے پر نرملا کا کمرہ تھا جس کے تین طرف باغ تھا۔ بیمیرا کمرہ آئی ٹی نشاط کل ہوشل کے کسی کمرے کااپیا ہےنا ۔نرملا نے طلعت سے کہا تھا۔ یہ لوگ ہر شے ماض سے منسلک کرتی جاتی تھیں۔ (سوئیٹز رلینڈ نینی تال تھا۔ لیک ڈسٹر کٹ دہرہ دون کی طرح تھی لندن میں جمبیئ کی جھلکتھی ) ۔ ماضی محفوظ تھا کیونکہ اس میں کسی تبدیلی کی گنحائش نہتھی' کسی حادثے کا امکان نہتھا۔

نرملاتکیوں کے سہارے نیم درازخوشی ہے سب کچھ دیکھتی رہی۔"اب مجھے اندن کی ناز ہنجریں سناؤ۔" ''اچھا۔''طلعت ا چک کر دریچے میں بیٹھ گئی۔ اس نے تنصیل سے بتانا شروع کیا۔

شانتا' کمال اوربل کے ساتھ'ز ملاکے بلنگ کے دوسری طرف بیٹھی تھی۔ گوتم پھولوں کے بڑے واز کے نز دیک کونے میں بیٹھا برنارڈ سے باتیں کر رہاتھا۔ '' گوتم جی''ز ملانے اسے مخاطب کیا'''اب ہندی ساچار ہوجا کیں۔''وہ اٹھ کراس کے سامنے دریچے میں جابیٹھا۔

''مجلس میلے کی تیاریاں ہورہی ہیں۔''زملانے طلعت سے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔

''بڑے زوروں میں۔''طلعت نے کہا۔ پھر ایک کمجے کے لیے وہ سب خاموش ہو گئے۔ ہرسال زملامجلس کے سالانہ میلے کی تیاریوں میں پیش پیش رہا کرتی تھی میلے میںاس کی غیرموجودگ کابی تیسراسال تھا۔

''بس صرف اس اگست میں تم ہمارے ساتھ نہیں ہو۔'' کمال نے کہا'''اگلے سال انشاءاللہ تم پھر میلے کی لیڈری کررہی ہوگ ۔''

''انثاءالله''زملانےمسکراکرکہا۔

''کل بھیا صاحب سے ملے تھے۔''گوتم بولا۔'' کہتے تھے کہ شاید آج تہمارے پاس آئیں۔''

''وہ نو مجھے کی ہارد یکھنے کے لیے آ چکے ہیں ہے جارے ۔''زملانے کہا۔''ان کی لڑکیوں کی صورت حال کیسی چل رہی ہے ۔''

''ٹھیک چ**ل** رہی ہے۔روشن آرا\_\_\_\_ ''طلعت نے کہا۔

'' پھراسكىنڈل شروع ہوئے۔'' كمال نے ڈانٹا۔

''نہیں۔ میں تو اس کے بعد ابھی پروفیسر ٹوئن بی کا ذکر کرنے والی تھی۔ ''طلعت نے ذراسہم کرکہا۔

''تم نے ان کو میلے میں بلایا ہے۔'' گوتم نے پوچھا۔

"پال-"

''یہاچھار یکٹ ہے۔برطانیہ کے ان سب جغادری اُٹلکچولز کواپنی محفلوں میں بلا بلاکر دہی بڑے کھلاتی ہوا اوراس طرح ہندوستان کے لیےان کی موافقت حاصؓ کرتی ہو۔ دہی بڑا ڈیلومیسی۔''بل نے ہنس کرکہا۔

''وہی بڑا اور کھرت ناشیم ۔انہی حرکتوں سے پاکستان ہاؤس والے جلتے ہیں۔'' گوتم نے کہا۔

''اب رام گویال کے مقابلے میں انہوں نے بلبل چوہدری کو کھڑا کیا ہے۔''برنا رڈبولا۔

''تم تو اس طرح کہدرہے ہوجیہے کہ بہت بڑاا کھاڑہ ہے اور رام گوپال اور بلبل اس میں کشتی لڑنے کے لیے اتر رہے ہیں۔'طلعت نے اداس سے کہا۔ ''تمہاری بیرتشبیہ'' گوتم نے کہا''بالکل صحیح ہے۔سب سے بڑی ٹریجڈی وہ ہے جب فن کاروں کوغیرفنی اغراض کے لیے استعال کیا جائے''

''ہم نے میلے میں اسپنڈ رکوبھی بلایا ہے۔''طلعت نے مندلٹکا کرکہا۔ '' یہ بلے ہوئے اور خریدے ہوئے انگلچو رکا دور ہے۔'' گوتم نے کہا۔''اس عہد میں آرشٹ کی بڑی بھاری قیمقت مقرر ہو چکی ہے۔کون کہتا ہے کہ دنیا آرشٹ کی قدر نہیں۔ دیکھوایشیا کے نن کا رلوگ کسی طرح فل برائٹ اورطرح طرح کے فطیفوں پر دھڑا دھڑامریکہ چلے جارہے ہیں۔''

''ایشیا کے فن کارلوگ تو دھڑا دھڑ سوویٹ یونین اور چین بھی جارہے ہیں''بل نے کہا۔وہ بڑاسخت غیر جانبدارتھا۔

با ہر دیودار کے جنگل پر شفق کی روشنی حچھا گئی۔عمارت کے مختلف کمروں ہے موسیقی کی آوازیں بلند ہور ہی تھیں۔

''اب چلیں۔'' گوتم نے کہا۔''لندن واپس پہنچے پہنچے بہت رات ہو جائے گی''

''تم سب جارہے ہو''نر ملانے کیکلخت دہشت زدہ ہو کر پو چھا۔'' میں پھر اکیلی رہ جاؤں گی۔''

''تم اکیلی نہیں ہوزمل'' کمال نے اس کے بلنگ پر جھک کر کہا۔'' ہم سب ہر سے تہبارے ساتھ ہیں۔''

''مجھےمعلوم ہے۔''اس نے استکھیں بند کرلیں۔

''اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ زملا''طلعت نے اس ہے کہا۔

''نرمل' شاید میں اگلے ہفتے نہ آسکوں ۔ پنڈت جی کسی کانفرنس کے لیے دلی سے آرہے ہیں ۔ بڑی تخت مصروفیت رہے گی ۔'' گوتم نے نرمی سے کہا۔

''ہاں گوتم'تم میر ہے کارن اپنے کام میں حرج نہ کیا کرو۔''زملانے رسان سے جواب دیا۔

وہ سب گیلریاںعبورکر کے باہر آگئے ۔ دورونگ کے روشن دریجے میں سے

## نرملاان کو دیواروں کے اندھیر ہے میں اوجھل ہوتا ہواد کیھتی رہی۔

## ۷٣

طلعت کا فلیٹ سینٹ جانز ووڈ میں تھا۔اس کے نز دیک ہی شانتا اور بل رہتے تھے۔آس پاس اور بہت سے مشہور مصنفوں اورا دا کاروں کے مکان تھے۔ بہار کا موسم آتا تو ان مکا نوں کے پائیں باغ چھولوں سے بھر جاتے ۔شفاف سڑک پر سے سرخ رنگ کی ڈبل ڈیکر زسکون سے گزرتی رہتیں۔چورا ہے گی گرو سراور تمبا کوفروش کی دکا نوں میں خرید اروں اور دکا نداروں کے درمیان نبی تلی گرافت ہو جارہی رہتی ۔آگے بڑح کرایک چھوٹا سااطالوی ریسٹوران تھا۔اس میں گفتگو جارہی رہتی ۔آگے بڑح کرایک چھوٹا سااطالوی ریسٹوران تھا۔اس میں ایک داڑھی والا پولش یہودی آرشٹ اپنے کونے میں بیٹھا ایکے بناتا نظر آتا۔وہ بمیشہ متوقع رہتا کہ کوئی اس سے اس کی اسکی خرید لے گا۔کوئی اس سے اس کی تصاویر نہتر بینا۔

سینٹ جانزووڈ کے ان خوبصورت مکا نوں میں رہنے والوں کی ڈینی زندگیاں بڑی طوفا نی تھیں محبتوں 'طلاقوں' نفسیاتی الجھنوں' کشمکھوں اور سیاہ قہوے پر بیہ لوگ اپنی زندگیاں بتاتے تھے۔ ان کے نشست کے کمرے انتہائی آرٹی انداز میں سیجے تھے ۔ لڑکیاں بالوں کی پونی ٹیل بناتی تھیں اور سیاہ رنگ کی تنگ موری والی پتلونیں پہنتی تھیں ۔ اور اپنی سائیکو انالس پتلونیں پہنتی تھیں ۔ اور اپنی سائیکو انالس کرواتی تھیں ۔ اور اپنی سائیکو انالس کرواتی تھیں ۔ اکثر مردادا کار اور ادیب نہومو' تھے ۔ یہ کامیاب اور دولت مند

فنكاروں كامحلّه تفابه بدلوگ قديم ايشيائي تهذيبوں'با فطيم'رومن كيتضولك جرچ اور گیتا عہد کے آرٹ میں دلچیپی رکھتے تھے۔ بیبر طانبی کی ڈپنی ارسٹو کریسی تھی۔ چندفر لا نگ پرسریکها کامکان تفاراس کاشو ہرگلشن آ ہوجہاسکول آف اکنامکس میں تھا۔ یہ دونوں میاں ہوی لاہور کے شرنارتھی تھے اور دلی سے یہاں تعلیم کے لیے آئے ہوئے تھے۔سریکھار قاصہ کی حیثیت سے بہتر شہرت حاصل کر چکی تھی اور رائل اکیڈی آف آرٹ میں کر پوگر فی سکھ رہی تھی ۔اس کے قریب میاں بی بی چویڑہ رہتے تھے۔اشاسکتراش تھی۔شیش چویڑہ بی بی سی کے ہندی سیشن میں تھا۔بدھ کےروزان کے یہاں ہندی کےحلقہاریاب ذوق کاا جماع ہوتا۔ چیکسی کی ایک عالیشان موڈ رن بلاک میں کملا کا الٹر ا ماڈرن فلیٹ تھا۔کملا طلعت اور نرملا کی بچین کی ساتھی تھی۔ قیامت کی ذبین اور بڑی زبر دست 'املکچول تھی اور ہے حد خوش شکل اڑی تھی کلاسیکل رقص کی ماہر'وہ فارزیر وس میں تھی ۔ نرگیش جمبئ کے کسی کروڑیتی کیلڑ کی تھی ۔کیمبرج کی تعلیم یا فتہ ۔ دوسری یاری لڑ کیوں کی طرح مغر بی لباس پہنتی ۔وہ بھی کہیں ملازم تھی اور کسی انگریز سے شادی کرنے والی تھی۔ کملا کی بڑی بہن شکنتلا کا مکان نائیٹس برج میں تھا۔ یہ بھی ایک غیرمعمولی ذ ہانت کی ما لک اور بہت او نچے یائے کی اعلکچول تھی اور بے حد دککش اور پیاری لڑ کی تھی۔اس کے شوہرانڈیا ہاؤی میں پیلک ریشنز آفیسر تھے۔ فیروز جبیں پونیورٹی میںاردو میں ریسر چ کر رہی تھی اورریجنٹ یا رک میں رہتی تھی۔زرینہ بھی بو نیورٹی میں تھی اوراوسٹر لی میں اپنید الدہ اور بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔اس کے والد دلی میںت ھے ۔ان سب کی برام مصروف اندگیاں تھیں ۔ بیسب اپنے

اپنے مقاصد کی بخیل میں جٹے تھے۔ صرف زملاسر بواستوااس ہنگامے سے الگ مد ہرسٹ میں پلنگ پر پڑی تھی ۔اس کا خیال کر کے طلعت کا دل ڈوب جاتا ۔اس کومسرت اب کس طرح حاص ہوگی؟ نرملا'جس کواورسب کی طرح زندگی سے بڑی بڑی او قعات تھیں ۔خوشی بے حدظیم چیزیں ہے لیکن بے مداضا فی۔

طلعت دوسروں کی خوشی سے خوش ہوتی تھی۔ سریکھاکے ڈانس کے بعد کئی مرتبہ آکور ہوتا یا گوتم کی کتاب کا نیا ایڈیشن نکاتا یا کملا کی کسی اخبار میں تعریف چیبتی تو اس روز طلعت کی عید ہو جاتی وہ دوسروں کے غم سے مملین ہوتی تھی۔ وہ چیپا کا خیال کر کے بھی کافی ملول ہوتی ۔ اکثر وہ انگریز کی میں ایک زبر دست نالولکھنے کا وقا فو قتا اعلان کرتی میں کر کا ہی اور مختلف مصروفیات کی وجہ سے بیارادہ بھی شرمندہ تھیل نہ ہو یا تا۔ دن بھر اور اکثر رات گئے اخبار کی رپورٹنگ کے سلسلے میں دوڑ نا دھو پنا پڑتا اور اس میں طرح طرح کے ایڈو نجر ہوتے ۔ اسے عموماً سے لے بر طیز کے انٹر ویو کے لیے بھیجا جاتا جو قریب سے دیکھنے کے بعد پتا چاتا کہ بے صد معمولی انسان سے ۔ غیر معمولی انسانوں سے بے صدمعمولی حالات میں ملاقات میں ملاقات

طالب علموں نے طرح طرح کی مصروفیات بنا رکھی تھی۔ایک ایشین فلم سو سائٹی قائم کی گئی تھی جس میں ایک سے ایک بوٹس ہندوستانی فلم دکھائے جاتے۔ سائٹی قائم کی گئی تھی جس میں ایک سے ایک بوٹس ہندوستانی فلم دکھائے جاتے ۔ انڈیا کلب میں نیٹو آرٹسٹوں کی نمائشیں ہوتیں ۔ فیروز کے گھر کے پاس ہمراز بھائی رہتے تھے۔ان کا مکان علی گڑھ کا ایکسٹشن تھا۔ یہاں ہروفت مشاعر ہے ہوا

کرتے۔

بی بی سی والوں کی ساری زندگی با تیں کرتی گزرتی تھی ۔ بعض اوقات ہے لوگ سارا سارا دن کفین میں بحثیں کرتے بتا دیتے ۔ ہرایک اپی اپنی ہا نکتا۔ آل حسن اوراس کی بی بی کرشنا کا مکان بھی ایک اور گپ کا سنٹر تھا۔ کرشنا قانون برٹھ رہی تھی۔ آل بی بی بی کرشنا کا مکان بھی ایک اور گپ کا سنٹر تھا۔ کرشنا قانون برٹھ رہی تھی۔ آل بی بی بی کے ہندو سیشن میں تھا۔ ترونا اور فیروز کے مکانوں برلڑکوں اور لڑکیوں کا جھمگٹ رہتا۔ اس میں زیادہ تر بنگا کی شامل تھے۔ یہی لوگ لندن مجلس کے روح ورواں تھے۔

طلعت مدُّ ہرسٹ سے لوٹ کراپنے فلیٹ پر پہنچی ۔ای وقت اوجیت کافون
آیا: ''ہلو'سنو۔''وہ دہاڑر ہاتھا۔'' دیکھو'یہ ٹیگور ٹیگور کا ہروقت بنگا لی شور مچاتے ہیں
۔اب اقبال ایوننگ ہونا ضروری ہے۔''(اوجیت خود بنگا لی تھا۔اسے ایک لفظ
اردو کا ندا آتا تھا۔ پراگ میں اس نے انجینئر نگ پڑھی تھی۔)طلعت نے رالف
رسل کوفون کیا۔ بیعلی گڑھ سے اردو پڑھ کراآئے تھے اور یو نیورسٹری میں اردو کے
استاد تھے۔''اقبال سنگھ سے کہد دیا ہے؟''انہوں نے پوچھا۔''ہاں' طلعت نے
جواب دیا۔''اوراو جیت نے تو انگریزوں کے جگرم راد آبا دی کو بھی بلایاہ ء۔''

انگریزوں کے جگرصاحب انگریزی کے غزل گوشاعر تھے۔ جگرمرا وآبادی ان پر کچھا لیما چیک گیا تھا کہ ان کا اصل نا م اب کسی کو یا دہی نہ رہا تھا۔ بیا انگریزی کے انچھے خاصے دوسرے درجے کے شعراء میں شار کیے جاتے تھے۔ روحانی طور پر سخت مسلمان تھے اور شرق کے افلاس مین ان کوخدا کی قدرت اور روحانی برتری نظر آتی تھی۔

اب پھر ریبرسلیں شروع ہوئیں۔۔ ڈھاکے کا عطاءالرحمٰن'ا قبال کے کلام

کے لیے موسیقی کمپوز کرنے میں مصروف ہوگیا۔ فیروز اسکر پٹ تیار کرنے میں جٹ گئی۔ترونا'شیلا' پرمو دوا'او جیت اور سارے بنگالی اور تشمیری اور کجراتی لڑکوں اور کڑے گئی۔ترونا'شیلا' پرمو دوا'او جیت اور سارے بنگالی اور تشمیری اور کجراتی لڑکوں اور لڑکوں نے گانے کے لیے سیحے تلفظ کی پر ٹیٹس شروع کی۔ طلعت اور رمیش سنگوی ٹرلٹمیل کی لائبر رہری میں اقبال کی نظموں کا انگریزی

طلعت اور میش سنگوی ٹدلٹمیل کی لائبر ریں میں اقبال کی نظموں کاانگریزی میں ترجمہ کرنے میں مصروف رہے۔

ا قبال ایوننگ منعقد ہو چکی تو میلے کی تیاریاں شروع ہو کیں۔

۷۵

لندن مجلس کا سالانہ میلائر وع ہوا۔ ہال کے اوپر کے زینے پر آکر روش نے یہے کا منظر دیکھا۔ لڑکیوں نے دکا نیس لگار کھی تھیں۔ ایک کمرے میں دہی بڑے اور کچوریاں بک رہی ہیں۔ بالکل امین الدولہ پارک کا نظارہ ہے۔ '' ہاکرز''اپنے اخبار چے رہے ہیں۔ کمیونسٹ اپنالٹر کچر فروخت کرنے کے لیے آواز لگا رہے ہیں۔ سوشلسٹوں کا ایک گروہ اپنے پہفلٹ لیے کھڑا ہے۔

بل ایک ستون سے نکا چپ چاپ کھڑا تھا۔'' ہلوروشن''اس نے کہا۔ وہ ٹھلتے ہوئے دوسرے ہال میں چلے گئے جہاں مختلف ایشیائی ممالک کے اسٹال تھے۔تصویروں کی نمائش۔ایک طرف ڈوکومٹر کی فلم دکھائے جارہے تھے۔ دفعتا خاموثی چھائی اوروہ سب گاتے ہوئے اسٹیج پر آئے۔پرمود داحسب معمول آرکیسٹرا کنڈ کٹ کررہے تھے۔ لالئی سال جھے پیار بھرے ناواں\_\_\_\_

· · کشمیر؟ ' ایک انگریز تماشائی نے یو چھا۔

''کشمیر۔ بیہ ہارے لیے زندگی اورموت کاسوال ہے۔''روشن نے کہا۔

''یہ لوگ جو گارہے ہیں کون سے کشمیر سے آئے ہیں؟ مقبوضہ یا آزاد؟''تماشائی نے سوال کیا۔

پوش ماله کرنا دان چھس

شالیمارگوش چھس دورا دا<u>ں</u>

'' دونوں طرف کا کشمیرایک دوسرے کے لیے آزا داور مقبوضہ ہے۔''گلشن

نے کہا۔

بل خاموشی ہے یائپ پیتارہا۔

روشهروشه يزال وحيه ليش كاروال

يوش ماله كر\_\_\_\_

پھر بنگالی گاتے ہوئے آئے۔

''یہاتنے جوش وخروش سے گارہے ہیں ۔کیابیہ دہشت پسندوں کا گروہ ہے؟ ''ایک ٹوری اخبار کے نمائندے نے پوچھا۔

'' بی؟ ہاں بید دونوں بنگالوں کے رہنے والے ہیں۔''طلعت نے قریب آکر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔

پون گھنٹیگز رگیا ۔ٹوری اخبارنو لیس خفا ہیٹیا تھا۔

''تم لوگ ہروفت سیاسی گفتگو کیوں کرتے ہو؟''ایک برطانوی ادیب نے

آہستہ سے کہا۔اب تک وہ بڑی اداس سےان منظر کودیکھیا رہاتھا۔ ''ہم لوگ بےحد بدقسمت ہیںاس لیے ۔''طلعت نے ملول آواز میں جواب دیااور پھر کسی کام سےاٹھ کرا سٹیج کے پیچھے جلی گئی۔ اب ڈھولک بج رہی تھی۔ '' پنجاب؟''ایک اورا خبار نولیں نے یو حیما۔ ''ہاں۔ پنجاب بھی و دہیں۔''قریب بیٹھے ہوے سریکھاکے میاں گلشن آ ہوجہ نے اسے بخی ہے جواب دیا۔''اورسولا کرو'میں تمہاری معلومات میں اضافہ کرنے ي کوشش کروں گا۔'' \_\_\_ دھرتی جی آمی ہی لے کر بھا گوان \_\_\_ دھرتی \_ شینا اورجا دویا ۔سنگاتی گادویا \_\_\_\_\_ را نویا کھر بەمرەپلى گىت تقاپ پھر تجراتی کورس شروع ہوا: ہے کھترتی واڑی وتی \_\_\_ جنگل تی حجاڑی وتی ساگرتھی گرورتھی سونی سادآویا\_\_\_\_اوجمیںسونی سادآویا فلیٹ اسٹریٹ کے نمائندے انتیج کے قریب فٹ لائٹس کے اندھیرے میں فرش پرآلتی یالتی مارے بیٹھے سامنے کے جگمگاتے منظر کو دیکھا کیے اتئیج پروه گارہے تھے۔ ہمیں حگ حگ کیرا کنگال

بھانگی نرکو نہ دوار د تیاڈگ ایک تال دیکھ دیکھاورے اندھ كارسين آويا كارسين آويا -\_\_ پھر بال کے وسط میں و ہسپ گھیر ابنا کر کھڑ ہے ہوئے اورانہوں نے انٹرنیشنل شروع کیا۔ ہرجگہ جوانیاں ہیں گارہی ہنی خوشی منار ہی اورلاربي وشومترتا دنیا بھر سےایک ہوئے نوجوان ایک آ درش مہان لیے خطر ہ ہوبلیدان کا\_\_\_\_ کچربھی ہم لائیں گے سکھ چین سکوچین سکوچین ان کی آوازیں دورہوتی چلی گئیں۔روشن باہرآ گئی۔بیسب کیا بکواس ہے۔ جوم میں ہے نکل کرتیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس نے سوچا۔ یہ درست ہے کہاس طرح کے گیتوں سےخون میں ایک کمھے کے لیے جوش ساپیدا ہوتا ہے۔ بیلوگ اس قدربلز کیوں مجارہے ہیں کیونکہ سب فنا ہے اورانسان ایک دوسرے ہے مختلف ہیں۔انسان بہھی ایک نہیں ہو سکتے ۔ا ہے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا

کررہاہے۔

"مس کاظمی" کسی نے پیچھے سے آواز دی۔وہ ٹھٹھک گئی۔بیتروناتھی۔پھر لڑکیوں کے ایک ریلے نے اسے آلیاجن سے پچ کروہ اب باہرنکلی تھی۔

''روشن فیروز نے کہا''' نذرل دادا آگئے ہیں۔اس وقت ہم لوگ و ہیں جا رہے ہیں۔کل صبح سے ہمجے ان کے لیے چندہ جمع کرنے نکلیں گے۔تم کو لینے کے لیے آٹھ ہے پہنچ جائیں گے۔مجھیں'تیارر ہنا؟''

طلعت اس کے نز دیک آئی۔'' یہ بنجی لیتی جاؤ' میں شاید دیر ہے آؤ ۔ یا شاید سریکھاکے یہاں رہ جاؤں ۔ صبح کوضرور چلنا ساتھ۔ گڈنائٹ ۔''

وہ سب دوسری سڑک پرمڑ گئیں ۔وہ حسب معمول مصروف معلوم ہوتی تھیں۔
مصروفیت بھیل مقاصد کا ہنگامہ ۔ ہجوم ندی کے پانی کی مانند چاروں طرف بہا
کیا۔ کالج میں چ ھٹیاں تھیں اور وہ یورپ جاتے ہوئے چند روزس کے لیے
طلعت کے بیہاں تھبر گئی تھی ۔ میڈ اویل کے آٹیشن پر پہنچ کروہ اوپر آرہی تھی کہ
اچا نک اسے عامر رضامل گئے ۔وہ کار میں اسی کی تلاش میں ادھر آ رہے تھے۔
اچا نک اسے عامر رضامل گئے ۔وہ کار میں اسی کی تلاش میں ادھر آ رہے تھے۔
"تم کہاں تھیں؟ میں تہارے سارے ٹھانوں پہمہیں ڈھونڈ آیا۔"
"ملے میں۔"

"ميله؟ وه مإن ميله تهيك ہے - آؤ -"

وہ نکڑ کے اطالوی ریسٹوران میں دائٹے ہوئے۔ یہودی آ رشٹ آنہیں دیکھے کر فوراًا پنے کاغذیر جھک گیا۔

''روشن''عامر نے میز پر بلٹھتے ہوئے سنجید گی ہےا سے مخاطب کیا ہم بڑی غلبی

کررہی ہوتے ہہارے ابا کوتمہاری راپورٹ پہنچ جائے گی۔ ''اوہ''\_\_\_\_وہ ہنس پڑی۔''لیکن عامر ان لوگوں میں بہت سے میرے عزیز دوست ہیں۔ان کے سیاسی خیالات یا ان کی قو میت دوستی کے رائے میں تو حاکل نہیں ہوسکتی۔''

'' بیرتمہارا نظریہ ہے۔''عامر نے کہا ''لیکن زیادہ پریکٹیکل بنواوراپے نفع نقصان کا دھیان رکھو۔تمہاری سرگرمیوں سےتمہارے والد کی ملازمت پر بھی اثر پڑسکتا ہے۔''

''اور شاید میری اورتمهاری دوستی پر بھی ۔''روشن نے معادل میں کہا۔''لیکن عامر \_\_\_\_میری کیاسرگرمیاں ہیں؟''اس نے چڑ کر کھا۔اس آ دمی کوسمجھا نا بکارتھا۔ پہلی مرتبہا ہے محسوں ہوا کہ بیانسان' جسے وہ اتنے عرصے سے اپنا دیوتا تصور کررہی تھی'ا یک مختلف ہستی تھی ایک دوسرے جزیرے پر بیٹھا تھا'ا سے ہیں سمجھ سکتا تھا۔مگروہ تیار ہوگئی کہاس کے خیالات کی تابعداری کرے گی مرد کی تابعداریءورت کافرض ہے۔فلفے یہاں بیکار تھے۔مرد ہرحالتءورت کی مکمل اطاعت کاخواہاں ہے۔ بیدکامریڈ وامریڈ سب غلط بات ہے اور بیہ عامر رضابہر حال کامیر ڈنہیں تھا۔اب یک لخت اس کی سمجھ میں آگیا کہ چمیااحمہ ہے اس کی کیوں نہ نبھ تکی ۔ چمیا'اینے خیالات میں'خواہ وہ کتنے ہی گنجلک کیوں نہرہے ہوں' خود مختار رہنا جا ہتی تھی کیکن شاید چمیا بھی مکمل طور پر خود مختار نہتھی ۔ کاش وہ چمیا ہے یو ج<sub>ھ</sub>کتی کہوہ اب کس کے خیالات کی اطاعت میں مسروف ہے۔وہ خاموشی ہے کھانا کھاتے رہے۔ باہر ریسٹوران کے دروازے پرچیتھڑوں میں ملبوس ایک

ہنگرین سازندے نے واکن پر''ہسپانوی باغ میں ایک رات''بجاناشروع کردیا تھا۔

''اسین چلوگ؟عامرنے پوچھا۔

"پاں"

"جرمنی؟"

''ہاں'جہاں کہو گے چلوں گی۔اس نے دل میں کہا۔ فلنفے اور آزادی افکار لغو بات ہے۔اگر اس وفت طلعت یا کملا کواس کے ان خیالات کا پتا چل جائے تو وہ فوراً سے بچانسی پرلٹکا دیں ۔ بیسوچ کروہ اداسی سے سکر ائی۔ عامر رضانے اس کی سکر اہمٹے نہیں دیکھی۔

دوسرے دن وہ لڑکیوں کے ساتھ قاضی نذرالا اسلام کے لیے چندہ جمع کر کےطلعت کے فلیٹ واپس پنچی او اس نے ایک اجنبی کوموجود پایا جواس کے انتظار میں نیچے باغ میں ٹہل رہاتھا۔

'' آپ کے خلاف ر پورٹ پہنچی ہے کہ آپ کمیونسٹوں کے جلسوں میں شریک ہوتی ہیں''اجنبی نے کہا۔

''جی؟''وہ ہکا بکارہ گئی۔

"پیغلط ہے؟''

''بإلكل \_وه لوگ كميونسٽ قطعيٰ بين بين \_''

'' آپ کو ہرابرایک خاص گروہ کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ

"مگریة و محض طالب علمانه هنگام میں - ہرجگه ہوتے ہیں۔" "جی!"

'' آپ کامطلب ہے''وہ و ہیں مکان کی سٹرھیوں پر بیٹھ گئ''' کہ میں انسانی رشتوں کوسیاسی مصلحتوں پر قربان کر دوں؟ ان لوگوں میں سے بہت سے میر ہے عزیر ترین دوست اور ساتھی ہیں ۔''

"انسانی رشتے؟" اجنبی نے جیرے سے پوچھا۔ "وہ کیا چیز ہے؟ رشتے صرف سیاس ہوتے ہیں۔ انسانی رشتے کس چڑیا کا نام ہے۔ اس بے تکلفی کو معاف فر مائے گامس کاظمی لیکن میں بھتھا ہوں کے فلسونوں اور آئیڈیلز نے آپ کو کہیں کا ندر کھا اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فلیفے اور اوب عالیہ کی تعلیم آج کی دنا میں بالکل فعواور بے معنی ہے۔ آپ نے برنس ایڈ منسٹریشن کیوں ند پڑھا؟" روشن غصے سے تلملار ہی تھی لیکن ہیں پڑی۔

'' تشریف رکھ''اس نے دوسری سیڑھی کی طرف اشارہ کیا۔

''میں نے آپ کا بہت ذکر سنا ہے۔''اجنبی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔'' آپ کی قابلی کیدھوم مجی ہوئی ہے۔لیکن افسوس کہ\_\_\_\_ ''

'' که ملین غلط راستهٔ پر پرٹرگئی؟! ملیں آپ سے عرض کروں مسٹر\_\_\_\_''

"\_\_\_فان\_\_\_\_"

''مسٹرخان کہ میں کمیونسٹ نہیں ہوں؟''

'' نہیں ہیں؟ اس کا ژبوت آپ کے پاس کیا ہے؟''

یہ بڑا ٹیڑھاسوال تھا۔خیالات جیسی غیر مرئی چیز کے متعلق کس طرح کوئی

ثبوت پیش کیا جا سکتا تھا۔وہ فلیفےاور خیالات کی طالب علم اس ہے بسی پر بے حد تلملائی ۔

اب امریکہ جانا گول مجھو۔اس رات پلنگ پر لیٹے ہوئے اس نے سوچا۔ (اے آئندہ سال ہارورڈ جانے کے لیے فل برائٹ وظیفہ مل چکا تھا) دیر تک کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد نیندآئی ہے جب وہ سوکر اٹھی تو اس کا دل دھڑک رہاتھا۔عدالتیں 'سزائیں' جیل' بندوق' گولہ بارو دُنعر نے رات بھراس نے اس قشم کے خوفناک خواب دیکھے تھے۔

'' آخر جن کوجیل بھیجا جاتا ہے وہ آسان سے تو نہیں اتر تے ہیں۔ ہماری تمہاری طرح ہی کے انسان ہوتے ہیں ۔''ناشتہ تیار کرتے ہوئے اس نے طلعت ہے کہا۔

طلعت نے اس کی رائے سے اتفاق ظاہر کیا۔

''تم مذاق سمجھ رہی ہو۔''روشن نے جھنجھلا کر کہا۔

''بالکلنہیں۔''طلعت نے سنجید گی سے جواب دیا۔

''سوال بیہ ہے''روشن انڈ ہے بھینٹتے ہوئے آ ہستہ آ ہستہ بولی'''کہا یک طرف رو پییاورعزت اور شان وشوکت ہے اور سیکیو رقی اور دوسری طرف محض دھند لکا ہے' اور دھند کے میں خواب نظر آتے ہیں۔''

''ہاں۔ایک طرف سیکیورٹی ہے' دوسری طرف سیکیورٹی ایکٹ' فیصلہ مہیں خود کرنا ہے۔''طلعت نے کہا۔ سریکھانے جلدی جلدی چاہیے ہے بعد گھنگر و باندھ لیے۔وہ سب نذرالا سلام کے پروگرام کی ریبرسل کے لیے سبح صلحت کے یہاں جمع ہو چکے تھے۔ "روش''گوتم نے اسے غیر معمولی طور پر خاموش دیکھ کرسوال کیا'تمہارا پر وبلم کیا ہے؟ وہ حسب معمول پیغیبرانہ ثنان سے آکر دیوان پر بیٹھ گیا۔ "قتی کھکش۔'بلعت نے مختصراً جواب دیا اور توس سینکنے میں مصروف رہی۔ "تو کیا ہوا؟ اپنے وطن واپس جاؤ۔ چند سال بعد وہاں ریوولیوش آئے گا۔ اس میں تمہاری بڑی ضرورت ہوگی۔''گوتم نے اس قدریقین اورا عتاد کے ساتھ کہا کہ روشن کوہنی آگئی۔

''لیکن میں ریولیوشنہیں جا ہتی''اس نے کہا۔

''وہ نو میں جانتا ہوں۔'' گوتم نے اطمینان سے جواب دیا۔''میں نے صرف بیہ کہاتھا کہ جب ریوولیوش'آئے گا تب تم کام کروگی۔''

''اسے غلط راستے پرمت لگاؤ۔''طلعت نے کہا۔''پہلے ہی اس کی رپورٹ ہو چکی ہے۔اسی طرح تم نے چمپا باجی کوایجو کیٹ کرنے کی کوشش کی تھی ۔فیل ہو گئے اور دیکھوان کا کیا ہوا؟''

'' کچھ بھی تو نہیں ہوا' یہی افسوس ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کچھ نہیں ہوتا۔ معلق رہتے ہیں' کہیں نہیں پہنچ پاتے' بہتے رہتے ہیں'' گوتم نے آہستہ آہستہ کہا۔

کیااس وفت بیے چمپا کویا دکررہاہے۔طلعت نےسو چا۔ ''لیکن روشن تم اس سفارت خانے جا کر کہہ دو کہتم کو ہم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں۔'' گوتم'روشن کومخاطب کرکے کہدر ہاتھا۔

''میں غلط بیانی نہیں کر سکتی ۔ مجھےا پنی ضمری پرستی پر اب تک بہت نا زرہا ہے مجھےتم لوگوں سے بہت بڑا مطلب ہے۔تم لوگ میر ہے دوست ہو۔ میں دوست کا مطلب مجھتی ہوں'اس کی قدروقمت ۔''

''مطالب سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ۔ بہت دکھی ہوگی۔'' گوتم نے دفعتاً بڑی رنجیدہ آواز میں کہا۔طعتل نے گھبرا کراہے دیکھا۔ بیاس وفت چمپا کو یاد کررہا ہے'اس نے دل میں دہرایا۔

''اجی افکار کرنے میں کیار کھا ہے۔''اس نے گوتم کا دھیان بٹانے کے لیے شکفتگی سے بات شروع کی۔''ایک سے ایک لوگ ایک زمانے میں ترقی پسند سے اعلان کر دیا کہ ابتر قی پسند نہیں ہیں اور دیکھو کیا مزے کر رہے ہیں۔''اس نے روشن کی طرف مڑ کر کہا۔''اور تم تو بھی بھی ترقی پسند نہیں تھیں۔ نہ کل نہ ہجے۔۔''

''بھیاصاحب نے بھی تو مضامین لکھے تھے؟ فیروز نے سوچ کرکہا۔'' ''مگر اب تو وہ بہا گگ دہل کہتے ہیں کہ تائب ہو چکے ہیں۔''طلعت نے جواب دیا۔

''بھیاصاحب کوٹر کچر میں بھی خل تھا؟''گوتم نے پوچھا۔ ''جی ہاں'ایام جہالت میں۔اب انہیں گیان حاصل ہو چکا ہے۔ورنہ فارن سروس میں یونہی لے لیے جاتے۔''طلعت نے کہا۔ ''بیایام جہالب کب تھے؟''گوتم نے سوال کیا۔ سو المعلوم - بہت بڑے ہواب دیا۔ 'ارے تم کو کیا معلوم - بہت بڑے انقلا بی تھے ایک زمانے میں کھنو کے اندر ۔ چمپا باجی بھی سب کے ساتھ ساتھ لگی رہتی تھیں ۔ رشیدہ آپاکے بیہاں بیٹھ کریہ سب آزاد ظمیس لکھتے تھے۔''

''چمپاباجیاتن پرانی ہیں؟''روشن نے چونک کر پوچھا۔

''معلومٰ ہیں ہوتیں''تر ونانے کہا۔

''سدابہار ہیں''فیروزنے جواب دیا۔

'' دوستی محبت سے بلندر ہے ہے۔'' گوتم نے آ ہستہ سے کہا۔'' بہت سے لوگ بیہ بات نہیں سمجھ یا تے۔''

"تم بھی اعلان کر دو جی"طاعت نے پھر جکلدی سے گفتگو کررخ اصل موضوع کی طرف موڑا" کہ مجھے ان موئے سرخوں سے کوئی مطلب نہیں۔" "تم کہددو کہم سرخاسرخ فرخ آبادی بھی نہیں نہوئنہ ہوگ۔"فیروزنے کہا۔

'' دست صبالاینے؟'' کورس ہوا۔

''جیہاں۔''نہوںنے کہا۔

سب آگ کے پاس جا بیٹھے اور'' دست صبا''عقیدت سے ہاتھوں ہاتھ کی جانے گئی۔

''سمجھیںتم ؟''گوتم نے کتاب کے صفحے پلٹے ہوئے ہے دصیانی سے کہا۔ ''بس تم جا کر کہددو' آئندہ ہم سب سے قطع تعلق کرلوگ ۔ کیاتم کومعلوم نہیں کہ قطع تعلق کرنا دراصل بےحدآ سان ہوتا ہے۔'' ''تم سٹیون اسپنڈر کی طرح''طلعت نے کہنا شروع کیا۔ ''یہ ہے بات انگریزی ادیبوں کا ذکر کیے بغیر تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ''غیروز بولی۔

'' کیا کیا جائے۔اپی اپی کمزوری ہے۔''طلعت نے کہا اور بات جاری رکھی۔''تم ایک کتاب لکھنا کہ س طرح تم کو ڈوپ بنانے کی کوشش کی گئی مگرتم صاف چ گئیں۔''

''تم نے فریڈم کاانتخاب کیا۔' مغیروز نے لقمہ دیا۔

''وغیر ہ وغیرہ ۔۔''سریکھانے کہا۔اب تک وہ کمرے کےسرے پر کھڑی تلانا کی پریکٹس کررہی تھی۔

'' کیابیوقو فی کی باتیں کر رہی ہوتم لوگ۔''تر ونانے پیانوپر سے اٹھتے ہوئے کہا۔'' روشن تم جرمنی جارہی ہوکل؟''

"بإل-"

''نو ہمارے ساتھ ہی چلو۔ہم لوگ بھی یوتھ فیسٹوں کے لیے کل جارہے ہیں مشرقی برلین۔''

''مشر قی بر**لین میں** کیسے جاسکتی ہوں؟''روشن نے کہا۔

''کیوں؟''تم میں کیاسر خاب کاپر لگاہے۔ساری دنیا کے لوگ جاسکتے ہیں' تم نہیں جاسکتیں۔

'' کمال بیہ بھی''فیروز نےسر ہلا کر کہا۔''ساری رامائن ہوگئ' آہ پوچھتی ہیں سیتا کون تھی؟ارے یہی نو قصہ ہور ہاہے۔'' '' بکواس''سریکھانے کہا۔چلو روشن' بیالیا تجر بہہے جوزندگی بھر بھی حاصل نہ ہوگا۔''

د د نهی<sub>س</sub> »،

''ارے' کیا رکھا ہے؟ واپس آ کرسویٹ یونین اورمشر قی یورپ کے خلاف تین حیا رضمون لکھ دینا۔سب یہی کرتے ہیں ۔''

''یہاں اتن ہے ایمانی ہے'اتن ضمر فروش ہے۔روش بیگم جس کاتم کواندازہ نہیں ہوسکتا۔'' گوتم نے کہا۔'' آج کی دنیا میں تم اپنے ضمیر کو بچائے نہیں رکھ سکتیں۔''

وہ کوٹ پہن کر ہا ہر جانے کے لیے تیار ہوئی۔

''ہمتم سے برلین میں ملیں گے۔''روشن نے مسکرا کر کہا۔

'مغر **بی برلین میں۔''روشنمسکرا کرکہا۔** 

''نہیں ہم تم ہے شرقی برلین میں ملیں گے ۔''

''یہ تقشیم شدہ دنیا ہے۔ ملک

'انسان'نظریے''روعیں'ایمان ضمیر \_\_\_\_\_ ہرشے تلواروں کوسے کاٹ کاٹ کرتقشیم کر دی گئی ہے۔ یہاں ہر طرف سرحدیں ہیں۔اس تقشیم شدہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے سرحدوں ہی پرمل سکتے ہیں۔روشن'' گوتم نے کہا'''ہم تم سے مشرقی اورمغربی برلین کی سرحد پرملیں گے۔''

''اگراس وفت تم کوجیل نہ بھیج دیا گیا۔''طلعت نے ہنس کر کہا۔

بارش ختم ہونے پر چمپا اور سرل دیباتی چاء خانے سے باہر نکلے۔ لائچ پر بیٹھ کروہ سب کیمبرج واپس پہنچ گئے ۔ راستے میں ندی ہرے بھرے کہوں میں سے گزری جہاں گھنی شاخوں نے پائی پر چھت ہی بنار کھی تھی ۔ بیڑم کا آخری دن تھا۔ کل سے چھٹیاں نثر وع تھیں ۔ چمپا نے سرل پر نظر ڈالی۔ ہر چیز کہی جا چکی تھی۔ اب کہنے کو کیا باتی تھا؟ ہر شے میں گھسا پٹا بین آ گیا تھا کسرل ایشلے میں بھی ۔ وہ اسے اتنی اچھی طرح واقف تھی ۔ کتنے رنج اسے اتنی اچھی طرح واقف تھی ۔ کتنے رنج کی بات تھی ۔ اب وہ کن چنگلوں میں جا کر چھے گی۔ اپ بن اپ بن میں ۔ چپل مورے من میں کین کن پھرے شام وہ ریلنگ پر جھک کر ایک بہت پرانا گیت مورے من میں کین کن پھرے شام وہ ریلنگ پر جھک کر ایک بہت پرانا گیت گنگناتی رہی ۔ سریکھا نے ندی کی شطح کو دیکھا جو بہت پر سکون تھی ۔ کنارے پر پہنچ کر وہ لندن کی طرف روانے ہوگئی ۔

اسے واپس پہنچ کرمجلس میلے کی تیاری کرناتھی۔اس کے بعدوہ ہرلین جارہی تھی۔ وہاں سے لوٹ کراہے ٹی وی پر نا چنا تھا۔ پھر وہ رام گوپال کے ساتھ سارے یورپ کا دورہ کرنے والی تھی''گریٹ سریکھا دیوی \_\_\_\_\_انڈیا اینایا ولووا پسرل نے تمسخر سے کہا۔''خدا حافظ''

''خداحافظ''سریکھانے اپنے خلیق تبہم کے ساتھ جواب دیا۔وہ اسے رخصت کرنے کے بعد لکڑی کے بوٹ ہاؤس کے پنچے آگر بیٹھ گئے ۔سرل کے سنہرے بال ہوامیں اڑر ہے تھے۔وہ چمپا کواس قدر مانوس معلوم ہوا گویا کاشو ہرتھا۔اسے ایک پھر بری کی آئی۔ وہ اس کانہیں کسی اور لڑکی کاشو ہر تھا۔ اس لڑکی کو چمپانے آج

تک نہ دیکھا تھا۔ منظر پر سائے پھر پھیل گئے۔ کشتیاں کنارے سے بندھی کھڑی
تھیں اور موسم کی ساری خوشبو کیں اکٹھی ہو کر گلابوں کی چھاؤں میں پانی پر تیررہی
تھیں۔ آسمان پر سے مرغابیاں گزریں۔ گابوں نے آکر پانی میں اپناعکس دیکھا
اور مطمئن ہوگئیں۔ بوٹ ہاؤس کی بالکنی پر ایک لڑکی آ کھڑی ہوئی۔ بہت سے
لوگ پرم روزکی بیلوں کے کنارے کنارے بنسیاں اٹھائے پانی کی اور جارہے
تھے۔

''سرل نے ایک الٹی ڈونگی پر بیٹی کرکہا''' مجھے اپنے پس منظر کے متعلق بتاؤ۔'اس نے دیکھا کہ دور دلیں سے آئی ہوئی بیلڑ کی اس کے سہارے وہاں بیٹھی تھی۔وہ بصد غیر محفوظ تھی۔اپنے پس منظر میں شاید وہ محفوظ رہ سکے لیکن اس کی اپنی دنیا جانے کون سی تھی۔ دنیا کیس برابر بدلتی رہتی ہیں۔ بیلڑ کی اسے بے انتہا مانوس نظر آئی۔روز ماری اس کے لیے اجنبی تھی۔وہ لیکھت بہت گھبرا گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ اس لڑکی چہپا احمد سے ایک غیر مرئی بندھان میں بندھا ہوا ہے۔ اسے ایک غیر مرئی بندھان میں بندھا ہوا ہے۔ اسے ایک غیر مرئی بندھان میں بندھا ہوا ہے۔ اسے ایک غیر مرئی بندھان میں بندھا ہوا ہے۔ اسے ایک غیر مرئی بندھان میں بندھا ہوا ہے۔ اسے ایک غیر مرئی بندھان میں بندھا ہوا ہے۔ اسے ایک غیر مرئی بندھان میں بندھا ہوا ہے۔ اسے ایک غیر مرئی بندھان میں بندھا ہوا ہے۔

'' کیاتم بھی میر ہے متعلق ناول لکھوگے ؟''چمپانے پوچھا۔

‹‹نهين اوركون لكصفه والاتفا؟''

"بل\_\_\_\_ولیم کریگ"

· ‹ نہیں \_ میں ناول نہیں لکصناحیا ہتا۔''

'' کیامیں تم کو بہت عجیب معلوم ہوتی ہوں؟''

''تم عجوبہروز گارنہیں ہوتہہاری طرح کی ہے شارلڑ کیاں موجود ہیں ۔ فرہین' حساس اور دکش ۔''

چنانچہان تین الفاظ سے میری وضاحت ہو جاتی ہے۔ چہپانے دل میں کہا۔
اس نے آنکھ بند کر کے اپنا پس منظر یا دکیا۔ بناری کامحلّہ' گھر۔ آنگن میں کھری
چار یا ئیاں پڑی ہیں۔ بابا پیچوان پی رہے ہیں اور مقدموں کی مسلیں دیکھتے جاتے
ہیں۔ سرل کو یہ منظر دکھانا اسے اچھانہ لگا۔ وہ اسے بچلائگ کرآگے بڑھ گئی ۔ لکھنو۔
آئی ٹی کالج ۔ کیلاش ۔ گلفشاں \_\_ لیکن گلفشاں اس کا گھر نہ تھا (ہو سکتا
تھا)۔

'' بیدد یکھوکون آرہا ہے تمہارے پس منظر سے نکل کر۔''سرل نے کہا۔ چمپا نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ کنارے پر دور دور تک بھرے ہوئے تعطیل منانے والوں کے مجمعے سے نکل کر کمال بوٹ ہاؤس کی طرف بڑھ رہاتھا۔ گھاس پر اس کاسا بیآ گے آگے چاتا رہا۔

> ''ہلوچمپاباجی۔ہلوسرل۔''اس نے قریب آ کرکہا۔ ''ہلو''

''کل صبح ہم نے آپ کوایک رو ڈہاؤس میں دیکھا تھا۔'' ''ہاں۔''

> ''مگرہم اوگ ذرا\_\_\_\_\_ جلدی میں تھے۔'' ''ٹھیک ہے ۔کوئی بات نہیں یبیٹھو۔'' وہ بھی ایک الٹی ہوئی ڈونگی پر بیٹھ گیا۔

''میں سرل کولکھنو کے متعلق بتار ہی تھی ۔''چمپانے کہا۔ ''واقعی ۔'' کمال نے اخلاقاً دلچینی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بیا بھی تک وہیں بیٹھی ہیں' دنیا کہاں ہے کہاں نکل گئی۔کمال ہے تاسف سے سوچا۔

چہپانے کمال کے لیجے کے رنج کا اندازہ لگالیا ہم مجھے کبھی نہیں سمجھ سکو گے کمال ۔اس نے کہا ہم نے مجھ پر ہمیشہ چیز وں کی پر سنش کا الزام لگایا ہے لیکن گرمی کی دو پہروں میں بھوسے کے ڈھیر کی مہک اور گھوڑوں کے ہنہنا نے کی آوازاور کی دو پہروں میں بھوسے کے ڈھیر کی مہک اور گھوڑوں کے ہنہنا نے کی آوازاور خاموش سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی بیل گاڑ \_\_\_\_\_ مجھ میں شاید زیا دہ عقل نہیں فاموش سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی بیل گاڑ \_\_\_\_ مجھ میں شاید زیا دہ عقل نہیں میں بہت زیادہ عقل نہیں ان سب چیز وں کومسوس کرنا اور اپنے پاس رکھنا چا ہتی ہوں اگر میں بہت زیادہ عقلند ہوتی تو تمہارا فسائلہ بڑھتی اور مطمئن ہوجاتی ۔

اوجیت ندی میں ہے نکل کرآیا اور کمال کے نز دیک بیٹھ گیا۔

''سرل کاش تم نے بارش کے بعد چاند ہاغ کے تنجوں پر جورنگ بکھر جاتے تھے وہ دیکھے ہوتے ۔ یا رام نگر کی وہ گر دآلو دسڑ ک جس میں گرمیوں کی بھر ی دو پہر کے سنائے میں ایک چھوٹا ساا داس ہندو بچہ کمبی سی چوٹی رکھائے ایک منڈ پر پر تنہا بیٹے اسوائیوں کا پہاڑہ یا دکر رہا تھا۔ \_\_\_\_ نہیں سرل \_\_\_ میں تم کو اپنا پس منظر نہیں بتا سکتی ۔ بہت مشکل ہے اور تم سمجھ نہیں سکو گے ۔''

''میںتم کو بتاؤں گا۔'' کمال نے آگے جھک کر کہنا شروع کیا'وہ معااس دنیا میں دائٹے ہوگیا جو یہاں سے بہت دورتھی'جس پروہ عاشق تھا۔ان مناظر کی روح کوکمال سے بہتر کون جان سکتا تھا'وہ اس کا پیارا ہندوستان تھا۔

''لوسنو : گیا ن وتی کندهوں پر بال چھکا کر ایمن کا خیال گاتی تھی

| آل نبیّ اولا دعلیّ پر واری واری جاؤں زہراکے فرزندحسن ﴿                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| حسین ٔاب میں اس کارتر جمہ کیسے کرسکتا ہوںاور مالتی گاتی                |
| تھی کانہامو ہے آساوری راگ سناؤ اور شادیوں کے مقعوں پر                  |
| کلیان پور میں دالان کے پر دے گرا دیے جاتے تھے اروتختوں کے چوکے پر بیٹھ |
| رک میراشنیں الا پی تھیں۔اس بنے پر سابیہ علی کا۔مورا شیام سندر بنا۔     |
| کون مغربی سوشیولوجسٹ اس منظر کے حسن کو سمجھ سکتا ہے مورا               |
| شيام سندر بنا ''                                                       |
| ''اور''چمپا نے کہا ''میرے گھر کی میرا ہنیں گاتی تھیں                   |
| منگل گاؤںچوک سجاؤں سجرا چنبیلی کا لاؤ ری                               |
| چنبیلی کا تجراتم نے دیکھا ہے سرل؟''                                    |
| ''اورگھا گھراکے کنارے کنارے میرے گاؤں کے کسان کھیتوں کی منڈ پر         |
| پر بیٹھ کر چاندنی رات میں آلہا اوول کی تانیں اڑا تے تھے <u> </u>       |
| کے سید دوڑیں ہم انہا تھینچ لیں تلوار اور قدیرِ کا بھانجا نوٹنکی میں    |
| چېرے پرسفیده پوت کر گایا کرنا تھا:                                     |
| ن بریک لیایت بر بر                                                     |

خدا کا سکر ہے کیلی ترے دربار میں آیا کہ جس سرکار کا تھا میں اسی سرکار میں آیا ''چیپا باجی \_\_\_ ہم شہیں کرسمس کے ''چیپا باجی \_\_\_ ہو نوٹنگی تم کو یاد ہے \_\_\_ ہم شہیں کرسمس کے زمانے میں اپنے گاؤں لے گئے تھے اور رات بھر کمبلوں میں لیٹ کرہم نے لیلی مجنوں ملاحظہ کیا تھا اور گاؤں کے اکار ہم کوخوش کرنے کے لیے اپنا سارا آرٹ

صرف کیے ڈال رہے تھے۔''

''ہاں۔''جمپانے'جواس وفت کھنوہے بچیس میل کے فاصلے پر کلیان پور میں موجودتھی'و ہیں سے جواب دیا:''ہاں۔اس نے ہوامیں ہاتھلمرا کر کہاتھا:

تیرا چہرہ مرا قبلۂ تری جلفیں میرا ایماں طواف کعبہ کرنے کو ترے دربار میں آیا۔''

''ہاں ۔''کمال نے کہا'وہ بھی کلیان پور میں موجود تھا'وہ سب نوٹنکی میں منڈ پ کے نیچے شال اور کمبل اوڑ ھے بیٹھے تھے۔شکتہ حال اسٹیج پرصرف مدھم سا گیس کا ہنڈ'روشن تھا۔ پر دے پر ایک فوارہ' بنا ہوا تھا اور چار پریاں جو کہنیوں کے سہارے بیٹھی تھیں۔قدر یکا بھانجا ماشٹر پھرید'جواپنی تیز پاٹ دار آواز کی وجہ سے حجنگر واکہلا تا تھا'لیلی کے سامنے کھڑا وہاڑ رہاتھا۔گاؤں کا آرکسٹرازورشور سے ہار

مونیم اورطلبہ بجانے میں مصروف تھا۔ ماشفگر پھریدنے گایا:

برہمن بلنگ پر بیٹھ سکتے تھے۔ باقی لوگوں کے لیے حکم تھا کہ کھڑے ہوکر باتیں کریں ۔اب اسٹیج پر ماشٹر مراری لال جو کلکتہ تک تھیٹر کمپنیوں کے ساتھ گھوم آیا تھا' سوئنی میں گار ہاتھا:

یاس کا عالم نه تھا' یوں بے کسی چھاتی نه تھی اب نو لیلی تھی تماشا' خود تماشائی نه تھی وہ سب مونڈھوں پر بیٹھےنوٹنکی دیکھتے رہے۔باہر آم کے جمر مٹ میں پوس کی ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی گرم اور محفوظ 'وہ منڈپ میں بیٹھے طبلے پر کہروا سنتے رہے۔ دفعتا ایک موٹر لانچ ایک انگرین کی ریکارڈ بجاتی ہوئی تیزی سے کیم کی لہروں پر سے گزرگئی۔ چمپا اور کمال واپس آگئے \_\_

''ہمارے گاؤں کی نوشنگی میں فل دمینتی اور اندر سبھا بھی بہت فرسٹ کلاس ہوتا تھا۔'' کمال کی ملوں آواز سنائی دی'وہ جھک کرسرل کاسگریٹ جلار ہاتھا۔

"اورتم کو جوتھیکا رائے یا دہے کمال ۔ "چمپانے آہتہ آہتہ کہا۔"اوروشقی کا وہ گیت: جو گن کھوجن نکلی ہے۔"

" ہاں" کمال نے اس کے ساتھ تعاون جاری رکھا۔

''اورجاڑوں کی دھوپ میں بیٹھ کر ہری شکر گاتا \_\_\_\_\_ اگردین تھی ہم
کوحورو جنت تو یہاں دیتے \_\_\_\_ اور پیاملن کو جات تھی میں' سج دھج سیس گند
ھائے \_\_\_\_ لوگ کہت میں باوری \_\_\_ سب جگ ہنسی اڑائے \_\_\_ تم
کوکیا پتا''اس نے غصے ہے سرل کو مخاطب کیا' '' کہ پنگن ملک کون ہے' پیماڑی
سانیال اور آرزولکھنوی اور نرائن راؤ دیاس اور کائن دیوی \_\_\_ ان لوگوں کا

ہاری زند گیوں میں کیا مقام ہے۔''

''جمپانے اس کی خفگی کا کیوئے کر کہنا شروع کیا۔''تم جومجھ سے میر اپس منظر دریا دنت کرتے ہو \_\_\_\_ کہ پیاروقوال کی کیا ہستی ہے اور فیاض خاں اور دیپالی تعلق دار \_\_\_\_ اور \_\_\_ ''

''اورتم کو کیامعلوم کہ کھنواورعلی گڑھ کے مشاعرے کیا ہوتے تھےاورجگر صاحب کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے اور فراق صاحب کی اور آنند نرائن ملا کی۔'' کمال نے کہا۔

''اورتم کوکیا پتا''اب چمپا کی آواز میں غصے کی جگہاتھاہ رنج نے لے لی''' کہ کالی داس کے اس شعر کے کیامعنی ہیں ہے میشعر \_\_\_\_''

نروندصیااورسندھوپر ہے گزرتا بگلوں اوربطخوں کی معیت میں با دل پیغام لے

کرچلا\_\_\_\_"

''اورتم کو کیامعلوم کہ ہالڈر کی بنائی ہوئی تصویر: اشوک کے جھنڈ میں سیتا' ہمیں کیوں اتنی خوبصورت لگتی ہے۔'' کمال نے کہا۔' 'نہیں سرل' بیبرڑامشکل کام ہے۔''

''اوریاد ہے کمال''جمپاواپس جانے پرمصررہی'''ہم سنگھاڑے والی کوٹھی کے لان پر بیٹھ کر پندرہ پندرہ سال پرانے ریکارڈ بجایا کرتے تھے۔کملاجھریا اور جانگی بائی اور ہری متی \_\_\_ ''

''ہاں۔'' کمال نے کہا۔''اورمحمد حسین ساکن گلینہ کاریکارڈ دھوئیں کی گاڑی اڑائے لیے جا\_\_\_'' ''ہاں۔''چمپا خوش ہوئی کہ کمال کوواپس لے جانے میں کامیاب رہی' مگر اب کمال حال میں آکر ماضی ہے پیچھا چیڑا کرنگل بھگنا چاتہا تھالیکن چمپااس کے سامنے وفت کے شمیر کی طرح بیٹھی تھی۔

د فعتاً کمال کوابیامحسوں ہوا جیسے وہ وقت کی آندھی میں پتے کی طرح ادھرادھر ڈول رہی ہے'اڑی جارہی ہے اوروہ اس کواپنی گردنت میں نہیں لاسکتا' وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔

''کمال ۔''سرل نے سرزدہ آواز میں اس سے کہا''' مجھے پچھاور بتاؤ'' ''اور کیا بتاؤں'''اس نے رنج کے ساتھ جواب دیا اور بوٹ ہاؤس کی سٹرھیوں پر جاکر کھڑا ہوگیا اور ندی کود کیتا رہا ۔ندی گومتی میں تبدیل ہوگئ۔ ''کمال \_\_\_\_ سنو\_\_\_ ''چہپانے پچھیا دکر کے کہنا شروع کیا۔''رات کاساں ہے ۔ کتے بھونک رہے ہیں۔ سناٹا بازار بھر میں پڑا ہے ۔ چڑیاں پھٹکن تک سوتی ہیں ۔ چوکیدار خربوزوں کے کھیت بچار ہے ہیں ۔ باغبان گوندنی کے کھیت بچار ہے ہیں۔ باغبان گوندنی کے کھیت بچار ہے ہیں۔ باغبان گوندنی کے کھیکھٹکے کوکھٹکھٹاتے ہیں۔ابکوئی دم مین چکیاں چلیں گی۔''

"سرشار؟"

''ہاں۔''وہ پھرسوچ میں ڈوب گئی۔

''ہم لوگ عموماً ہری شکر کے کمرے میں جمع ہوا کرتے تھے جو دراصل ایک برجی تھی۔'' کمال نے آہتہ آہتہ کہنا شروع کیا۔''س کے پنچے دریا بہتا تھا۔اس کمرے کی دیواروں پر ان گنت پرانے فوٹو گراف تھے اور دوٹوئے ہوئے صوفے۔اس کمرے میں بیٹھ کرہم نے لا تعدا دکتابوں کے موضوع سو ہے۔ دنیا

کے مسائل حل کیے۔ یہ کمرہ اور بیاگروہ ساری دنیا میںموجود ہے۔زندگی ابھی بہت غیر واضح تھی۔ بہت سے یر دے اٹھتے تھے اور گرتے تھے۔( مجھی تیز روشنی اندر داخل ہوتی تبھی دھند کیے کا سابیہ سامنے آ جا تا ۔اس ڈپنی دھوپ جیماؤں میں وفت نکلتا گیا )۔بھی تیز روشنی اندر داخل ہوتی مبھی دھند کیے کا سایہ سامنے آ جا تا۔ اس ذنی دھوپ جیماؤں میں وفت نکاتا گیا۔اب پیند ناپیند کے بجائے عجز ہمارا رویہ بنتا جارہا تھا۔ یہ رویہ احساس برتزی نے پیدانہیں کیا تھا۔ہمیں پہلّتا جیسے ساری انسا نیت کے خون سے ہمارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں' ہمیں اس خون کو دھونا ہےاور دیکھوکیا ہوا!''اس نے ہاتھ آگے پھیلائے ۔''ایک روز صبح کوہم اٹھے اورہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ واقعی خون سے رنگے ہوئے ہیں اور ہمارے وہ سارے کر دار بجن کا ذکرتم نے چمیا باجی ہے سنا ہوگا' نوکل کارڈ کے کریکٹرز کی مانند ذہین اور پرلطف گفتگو کرنے والے نوجوان'مارگ کا مطالعہ کرنے والی منی یوری نا چنے والی لڑ کیاں'ہندوستان کی قدیم کلاسیکل تہذیب کا راگ الاپنے والے پوزیٹر\_\_\_\_ان سب کوہم نے دیکھا کہ خون میں رنگے ہوئے ہیں' مگر ہم میں سے بہت سے اسے تھے جواس خون کا کفارہ دینے کے لیے تیار نہ تھے'وہ انسا نیت کی اعلیٰ قدروں اور مذہب کی بلندی اور خدا کی بزرگ کاچر حیا کرتے ادھر ادھر بھاگ گئے ۔ان کرداروں کے علاوہ اور لوگ بھی تھے 🔃 🔻 حقیقی' اصل انسان۔'اس نے چمیا کودیکھا۔

'' قدری\_\_\_\_اورقمرن؟''چمپانے کہا۔

کمال نے خاموشی ہے اجازت جا ہی کہان کا ذکر کرے'وہ اسے مےحد

# مقدس ستیاں معلوم ہوئیں ۔

''ہاں۔قدیرِ اورقمرِ ن اور رام اوتا راور رام دیا اور ہمارے گاؤں کے کاشتکار اور ہمارے ایکے والے اور پنواڑی \_\_\_\_ اور ہمارے زر دوز جو چکن کاڑھتے کاڑھتے اندھے ہوجاتے تھے اور ہمارے باغوں کے کبخڑے اور پالکیوں کے کہار \_\_\_ یہ سب ہمارا پس منعظگر ہے جسے تم مبھی نہ جانو گے۔''اس نے بات ختم کی۔

چمپا ابھی واپس نہآئی تھی۔اس نے کہنا شروع کیا:''وہاں اور ہمارے دریا۔ دریا بھی ایک مستقل کردار تھا اور ان کے نام ۔ ذرا ان کے نام سنو ہمر جو۔شار دا۔درگاوتی ۔مند کینی ۔مدھومتی۔ گومتی۔''

'' گندھرو مالائیں جو ہاوت ہےاتر کر بنوں میں بسنت رت منانے نکل آئی تھیں ۔طغیان صاحب نے کہا۔

کمال نے چونک کرانہیں دیکھا۔اب تک وہ ان کے وجود سے بےخبر بیٹھا تھا۔وہ چند کمیح بل آکر چوتھی الٹی ہوئی ڈونگی پر بیٹھ گئے تھے۔''

''ٹھیک ہے یار۔'' کمال نے آزردگی سے کہا۔ میں نے بھی ایک زمانے میں بڑی کو بتالکھی ہے۔ بیا تلج سب پر آتی ہے۔

''نو دریا میرے گھر کے نز دیک تھا۔ گنگا میرے گھر کے پاس بہتی تھی۔ گومتی'ہری شکر کے گھر کے پنچ بہتی تھی۔ \_\_\_\_ گوتم نے بتایا ہو گا کہ \_\_\_\_ ہم لوگ' ذراسوچو' دریا وُں کے وجود سے کتنے بے نیاز رہتے ہیں۔ ارے پل دیکھو۔کشتیا۔گھاٹ۔سنگھاڑے۔کنول کے پھول اور پھرندی پر برتی ہوئی بارش ۔ بیسب کتنی اہم چیزیں ہیں۔ مجھے سمندر سے وحشت ہوتی ہے۔اس سے ڈرلگتا ہے ۔ سمندر بیکراں ہے ۔ندی کواپناراستہ معلوم ہے۔''

اب دفعتاً چمپا کی آواز سے کمال بور ہونا شروع ہوا لڑ کیوں میں بیہ کیا مصیبت ہے'اس نے سوچا' کہا لیک تو ہوتی ہی بلی ہیں'اگران پر بیہ وحی آجائے کہ کلا کاربھی ہیں تو پڑا ہوگیا ۔ چمپا ہا جی کلا کارنہیں تھیں لیکن ان کے شاعرانہ مزاج کا کون منکر ہوسکتا تھا!

وہ اس ندی کا ذکر کر رہی تھی اور کمال بھاگ جانا چاہتا تھا۔ندی کا کر دار؟ مجھے سے زیادہ اور کون پیربات جان سکتا ہے''اس نے لرز کرسوچا۔ مجھے وہ مکان یاد ہیں'وہ ندی'وہ درخت\_\_\_\_\_چہایا جی تم خود\_\_\_\_

''اور باغ میں املتاس کے درخت تھے۔''وہ کہہ رہی تھی۔''اور ایک بیل کا درخت بھی۔ بیل تم نے کھایا ہے بھی؟''اس نے او جیت سے پوچھا۔''پورب کی خاص چیز ہے۔کمال' گوتم سے پوچھنا'اسےوہ ٹپ ٹپ گرتے بیل یا دہیں؟''اس نے بےاختیارہوکر پہلی بارگوتم کانام لیا۔

کمال سوچنارہا۔ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ گوتم ان کوتقریباً کھول چکا ہے' مگر کھولنا کیامعنی! ضروریا دہوں گی'جیسے اسے ندی یا دہاور سنگھاڑ ہے والی کوشی اور اماتاس کا درخت۔اب بھی وہ اکثر بڑے جذبات میں ڈوب کران چیزوں کا ذکر کرتا۔کیامصیبت ہے۔اس نے جھنچھلا کر چمپا کو دیکھا۔ بیلڑ کیاں مری کیوں جاتی ہیں؟اصل میں \_\_\_\_اس نے اطمینان سے ٹا تگ پرٹا نگ رکھ کرسوچنا شروع کیا ۔

میں؟اصل میں \_\_\_\_ اس نے اطمینان سے ٹا تگ پرٹا نگ رکھ کرسوچنا شروع کیا ۔

کیا \_\_\_\_ ان کو ہزارہا ہرس سے اس کمپلکس میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ایک سنا

ہے وہ سی تھیں' پھر سیتا' پھر گو پیوں کا فراڈ چلا \_\_\_\_\_ ان کو دنیا میں کوئی کام نہیں بس کسی بھلے مانس کو پکڑ کر دے اس کی پوجا۔ دے اس کی پوجا اربی نیک بختو' اللہ رسول سے دل لگاؤ' اگر محبت ہی کرنا ہے ۔ رابع بھری سے سبق لو۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی تینی ہوئی پیمیاں گزری ہیں'لیکن سے ساری سینٹ و بینٹ خوا تین بھی بہی سوچتی ہوں گی کہا گر سے میں جا کیں تو لے کر ان کے موزے رفو کردیں۔ 'میں گوئم سے ضرور پوچھوں گا۔''اس نے باوا زبلند کہا۔''اور مجھے اپنے موزے بھی رفو کروانے ہیں۔''اس نے اپنے پیروں پرنظر ڈال کراسی رو میں کہا۔ کل یوتھ فیسٹیول کے لیے جرمنی جا رہا ہوں۔ راتوں رات لندن پہنچ جاؤں تو طاعت میر اسر اسامان سفر تھیک کردے گی۔

''بہنوں کے ہونے کا بیرٹرافائکرہ ہے۔''طغیان صاحب نے بات کی۔ ''جی؟ جی\_\_\_ '' کمال نے جواب دیا۔''اس لیے چمپا باجی اب اجازت دیجئے ۔خدا جا فظمر ل ۔او جیت۔''

''چلو ہم تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں۔''سرل نے اٹھتے ہوئے کہا'وہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ کمال اُٹیشن چلا گیا۔ چمپا نے اپنے ہوشل کے کمرے میں آکر در بچہ کھولا۔ نیچے سنسان سڑک لیمپ کی نیلگوں روشنی میں خاموشی سے بہہ رہی تھی۔ بینٹ جان کے گھڑیال نے گیا رہ بجائے۔ دور جیزس لین میں کوئی شخص شرم یہ را پنا تمکین نغمہ چھیڑا کیا۔

سی بھی بھی تو طاعت نے دروازہ کھولا وہ مشرقی برلین کے ایک جدید وضع فلیٹ میں اپنی ایک سیستر اش دوست کے بیہاں گھیری ہوئی تھی ۔ باتی کے سب لوگ ابھی ادھرا دھر سڑکوں پر گاتے بجاتے پھر رہے تھے۔ اس نے بالکنی پر سے جھا نگ کر دیکھا۔ پھولوں کی بیل کے پنچ نیم ناریک پورٹیکو میں دوسائے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے طرح تھے۔ ان میں سے ایک نے جلدی جلدی دوسرے سے پچھ کہا اور اسے اندر دھکیل دیا۔

میں سے ایک نے جلدی جلدی دوسرے سے پچھ کہا اور اسے اندر دھکیل دیا۔

نوار داسٹو ڈیو میں دارٹے ہوانو طلعت نے اسے بیجانا یہ وہی نو جوان تھا جو چند

نوا رداسٹو ڈیو میں دائے ہوانو طلعت نے اسے پیچانا بیو ہی نو جوان تھا جو چند روزقبل سینٹ جانز ووڈ میں روشن سے ملنے آیا تھا۔

''میں نے سناتھا کہ شہور سگتر اش فراؤلین کریمریہاں رہتی ہیں۔'' ''آپ نے بالکل شیحے سناتھا'لیکن ان کے بجائے میں موجود ہوں فر مائے آپ کی کیا خدمت کی جاسکتی ہے۔آپ کوسر چاہئے؟ تانبا یا پلاسٹر آف پیرس ؟''طلعت نے بڑے پر وفیشنل انداز میں حجاڑن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے دریا دنت کیا۔

''جی ۔ میں سر نہیں جا ہتا۔' اس نے سٹ بٹا کر جواب دیا۔' میری ایک دوست ہیں اُن کو جا ہے ۔'' بھر دفعتاً اس نے چونک کرغور سے طاعت کو دیکھا۔ جو اطمینان سے مجسمہ سازی کے لواز مات میں گھری کچھ کھڑ پڑ کر رہی تھی فیسٹول کی وجہ سے کامریڈ کر کرر کا کام خوب چہک گیا تھا۔ بھانت بھانت کے لڑکے اور لڑکیاں ہرقو م اور ہر ملک کے اس کے پاس آرہے تھے'وہ بے صد جذباتی ہوکرنیگرو اورایشیا ئی لڑکوں اورلڑ کیوں کے سر بناتی اوران کو تحفیاً دے دیتی ہے مصروفیت کا زمانہ تھا۔اسٹو ڈیو میں ہرابررت جگار ہتا۔ طلعت 'جسے آرے میں بھی خل تھا اس

## کیاسشنٹ بنی ہوئی تھی۔

نووارد جب یہاں آرہا تھا تو دوستوں نے اس سے کہا تھا کہ فراؤلین کریمر بورژوا آرشٹ نہیں ہے۔اس سے فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا 'وہ لیکچر پلائے گ کہ ہوش ٹھکانے آجا ئیں گے یا سارے جسے تو ڈکر بھاگ کھڑی ہوگی اورتم کو دام بھرنے پڑیں گے۔

" اپنی دوست کوبلالا ہے ۔۔۔۔ تا کہ میں ان کامولڈ بنالوں ۔ میں فراوُلین کر بھر کی پارٹنز ہوں۔ "طلعت نے جھک کر بڑے اخلاق سے کہا۔ اس نے ہنگر بن لڑکیوں کارنگ برگی کڑھت ولاقو می لباس پہن رکھا تھا جواسے اس روز خفے میں ملاتھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اجنبی اس کو پہچا نے کی ہے انتہا کوشش کر رہا ہے لیکن اب تک پہچان نہیں پایا۔ اسے اس طرح ایکٹنگ کرنے میں بہت لطف ہے ۔ ادھراسٹو و ہے۔ ۔ آپ کافی آیا۔" اس الماری میں چاء کی پی رکھی ہے ۔ ادھراسٹو و ہے۔ ۔ آپ کافی بنائے میں ابھی آتی ہوں۔" اس نے ایکٹنی کرتے میں ابھی آتی ہوں۔" اس نے بیاسٹرین کی دوسری طرف چلی گئی۔ کرتے ہوئے کہا اور پلاشیسن نکالے کے لیے اسکرین کی دوسری طرف چلی گئی۔ دروازہ کھلا اور ساجدہ نیگم اندردائے ہوئیں۔

''ملی؟''انہوں نے اجنبی سے یو حی*صا*۔

'د نہیں' یہاں بھی نہیں ہے' مگر آہستہ بولو'شاید بیلڑ کی اردو جھتی ہو۔'' ..۔ ریاں کی بیار

'' کون لڑ کی۔''

''وہ اسکلپٹر اس وفت نہیں ہے۔اس کی اسٹنٹ ہے۔ہنگیرین ہی دکھلائی ہرتی ہے۔مگر مجھےنو کچھ گھیاانظر آتا ہے۔\_\_\_اس میں بھی\_\_\_\_'' اسکرین کی دوسری طرف سے طلعت کے اسکرٹ کی جھلک دکھلائی دی تو اس نے ذرا گھبرا کراونچی آواز میں کہا:''اس بدتمیزی کومعاف سیجئے گاما دموزیل کہ ہم اپنی زبان میں باتیں کرنے گئے۔''

'' کوئی بات نہیں۔''طلعت نے اسکرین کے پیچھے سے جواب دیا۔'' مجھےاس کی ساؤنڈ بہت اچھی گتی ہے'جیسے کھیاں جنبھناتی ہوں۔''

"کھیاں؟"

''جی ہاں۔ یہ میں نے تھیہ استعال کی۔شہد کی کھیاں ۔ میں بہت عرصے ٹیونس میں رہی ہوں'وہاں عربی سنا کرتی تھی۔''

" طيونس مين؟"

''جیہاں\_\_\_\_ حبیب بورغیبہ کے ساتھ۔''

''وہاں کیا کررہی تھیں آپ؟''

''جاسوسی ۔طلعت نے اطمینان سے جواب دیا اور پلائٹیسن کا گولہ بنانے میں مصروف رہی ۔''

ساجدہ بیگم کارنگ سفید پڑ گیا۔ میں نے کہاتھا کہ شرقی برلین نہ آنا۔ جانے کس مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ اب دیکھوں کہاں پھنس گئے انہوں نے اب تک ہالی ووعڈ کی فلموں میں جو پچھ سنٹرل یورپ کے بارے میں دیکھاتھا وہ سب بل کی بل میں نصور میں کوند گیا۔ آرشٹوں کے بھیس میں خطرنا ک جاسوں ۔ بین الاقوا می سازشیں ۔ اغوا اور بیٹ ایک بیریس ۔ وکی بام کا 'دگر بیڈ ہوٹل' کہ کیونسٹوں اور غیر کمیونسٹوں نے برگیونسٹو ڈیو میں آمد کا مطلب مجھتی ہے۔ اس نے بے بینی سے کرسی پر پہلو اور غیر کمیونسٹو ڈیو میں آمد کا مطلب مجھتی ہے۔ اس نے بے بینی سے کرسی پر پہلو

بدلا۔

طلعت اسکرین کے باہرآئی۔

''ارے بینو طلعت بہن ہیں۔''ساجدہ بیگم چلائیں۔''نو بہہے۔تم نے بیکیا روپ بھراہے ۔اچھابیوقوف بنایا۔''

''ہلو'ساجدہ آیا\_\_\_\_''طلعت نے شفتگی سے کہا۔''بیٹھئے ۔ابھی آپ فرسٹ کلاس مولڈ بناتی ہوں۔آپ نے کافی تیاری کرلی؟''اس نے ساجدہ بیگم کے ساتھی ہے دریا دنت کیا۔

''معاف تیجیےگامیں نے بھی آپ کو بالکل نہیں پہچانا تھااس لباس میں۔لندن میں بھی آپ سے ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا۔صرف آپ کا ذکر بہت سنا ہے۔'' ''جی \_\_\_\_\_ آپ کی یہاں تشریف آوری کیسے ہوئی؟ میں نے دیکھا تھا آج آپ پولش لڑکیوں سے بہت برا درانہ سلوک کررہے تھے۔''

''وہ \_\_\_\_\_ نو میں ذراان لوگوں کا جھوٹ پیج معلوم کرنے آیا ہوں۔ میں ایک انگریز ی اور دوار دوا خباروں کے لیےلندن لیٹر لکھتا ہوں۔ یہاں سے جا کر ان لوگوں کی قلعی کھولوں گا۔''

''تم ان سے پہلے بھی نہیں ملیں۔''ساجدہ نے کہا۔''بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں۔''

"جى اورساجده آيا آپ يېال كيد-"

''<u>\_\_\_</u>جھوٹ پیجمعلوم کرنے آئی تھیں!''

''بالکل انہوں نے جواب دیا۔'' ''مگر ساجدہ آیا\_\_\_اور آپ'' ''خان ۔''

''مسٹرخان \_\_\_ مجھے واقعی بڑا افسوس ہے کہ آپ روشن کا تعاقب کرتے یہاں تک آئے مگروہ نہ ملی'وہ یہاں بھی نہیں آئی'ا گرآ جاتی تو اس کے لیے اچھا ہی تھا۔ اتنی شدت سے الجھی ہوئی نہ رہتی' مگر وہ عین اس کمجے سالز برگ میں موزارٹ کی موسیقی سن کراپی روح کو فائدہ پہنچارہی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے''

'' کیماتعا قب بھی۔کیااڑ ارہی ہو۔''ساجدہ نے خفگی ہے کہا۔

''نہیں نوع۔اچھا ہے۔ساجدہ آپایہاں ایک سے ایک تخفے آپ کوملیں گے۔ پندرہ دن تک وہ وہ خاطر مدارات ہوگی جس کا ٹھھا نہیں ۔مفت کی تفریح ۔ کیا حرج ہے۔آپ لوگ نے ان مما لک کونہ جانے کیوں ہوا بنار کھا ہے۔''وہ سرعت سے ان کی ناک بناتے ہوئے بولی۔

''یہ مشغلہ آپ نے کب شروع کر دیا۔''مسٹرخان نے کہا۔''مجسمہ سازی۔'' ''جی مشغلوں مشغلوں کی ہات ہے۔ بعضوں کا مشغلہ مجری ہوتا ہے۔'' ساجدہ نے گھڑی دیکھی :''اب چل دوں \_\_\_ جہاں ہم گھہرے ہیں وہاں کھانے پرانتظار ہور ہاہوگا۔''

> ''بہت خوب دوسری سٹنگ کب دیجیے گا؟'' ''میں فون کر دوں گی ۔''

"بهت احیما۔"

وہ بالکنی میں سےان دونوں کا جاتے دیکھتی رہی۔ پھولوں کی بیل پھر جھک آئی جس کے سائے میں''مسٹر خان''ایک لمجے کے لیے گمسم کھڑا رہا' پھر ساجدہ بیگم کے پیچھے پیچھے بس اسٹینڈ کی طرف چل پڑا۔

والیسی پروہ لوگ فرانس کی سرحدعبور کرر ہے تھے جب ٹرین میں کسی نے بتایا کدروشن پکڑلی گئی۔

"کیاچنڈ و خانے کی اڑاتے ہو۔"طلعت نے آزردہ ہوکر کہا۔"وہ سیاسی بھی نہیں تھی۔ آخر اس کے پکڑے جانے کی کیا تک ہے۔ بیا لیک یارلوگوں نے اس کے لیے افواہیں پھیلا رکھی ہیں خواہ نخواہ اور پکڑے جانے کا مطلب؟ وہ اسمگانگ کرتی تھی؟ ہم بناتے تھی؟ امریکہ کے اہم راز روس کو اور پاکستان کے اہم راز فرستان کو بتاتی تھی؟ آخر کیا کر رہی تھی بھجائی؟ اس غریب کو اپنے فلفے ہی سے فرصت نہیں۔ اس کو بیا تک معلوم نہیں کو ورتھا نٹریشنل۔"

''اصل خیالات سے کیا ہوتا ہے۔اصل خیالات کی تصویر تو نہیں کی جاسکتی۔ ''گوتم نے اس کی بات کائی' وہ مغربی جرمنی کے سفار شخانے میں کسی کام سے آیا ہوا تھا اور راستے میں ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔''تم افواہوں کی نفسیات کو نہیں جانتیں اور اسٹیر یوٹا ئپ کی طافت' اگر میں مستقل تہارے لیے پروپیگنڈ ہ کروں کہتم طلعت رضانہیں ہو دراصل دلائی لامہ کی جانشین ہوتو واقعی تہ ہیں دلائی لامہ کی جانشین سمجھا جائے گا۔ ہماری زندگیوں کا جھوٹے مفروضوں اور غلط پروپیگنڈے پرانحصارہے۔روشن فو بہت غیراہم ہستی ہے۔پوری قوموں سموچ ملکوں کے خلاف اسٹیر یوٹائپ کا تکم چاتا ہے۔ یہ آج کی دنیا ہے۔ طلعت آرا بیگم جس میں فن کاروں کے علاوہ طالب علموں کی فوسب سے بڑی قیمت مقرر ہے۔''
''اب میں نے دیکھا کہ پروپیگنڈہ کسے کہتے ہیں۔ کمال ہے بھی ۔ روشن غریب'جس کے کوئی سیاسی خیالات کسی قشم کے ایک سرے سے ہیں ہی نہیں'اس کو اتنی اہمیت دی جارہی ہے کہ دو بھلے آدمی اس کے پیچھے پیچھے پر لین تک آئے گووہ ان کوتب بھی نہ ملی۔''

''مگراس بہانے ان دونوں نے تفریح تو کرلی۔''

''سنا ہے روشن کے والد بہت بیار ہیں۔ مجھے بون میں کوئی بتا رہا تھا۔ ممکن ہے ان افواہوں سے اس کی اسکالرشپ پر بھی اثر پڑے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کراچی کی سیاست کااس میں کافی وخل ہے۔''ایک لڑنے نے کہا۔

''وہ کس طرح؟''طلعت نے پوچھا۔

"سنا ہے کوئی مرکزی وزیر ہیں جوروش کے والد کے خلاف ہیں۔ یا شاید روش کے والد مرکزی وزیر کے خلاف تھے۔ ایبا پچھسلسلہ ہے۔ بہر حال تو وہ سول سروس کے آ دمی نہیں ہیں۔ ان کو ویسے ہی کسی پچھلے وزیر اعظم نے کوئی بہت بڑا عہدہ دے دیا تھا۔ اب ان وزیر اعظم کے جانے کے بعد روشن کے والد کے خلاف بڑا محاد قائم ہور ہا ہے۔ ممکن ہے روشن بے چا ری کے خلاف جومضحکہ خیز کار روائی کی جارہی ہے اس کا اس محاذ سے پچھلی ہو۔ "

''یااللہ'' کمال نے گڑ بڑا کرکہا۔''اس شم کے حالات ہیں؟'' ''ہیں تو سہی ۔''حمید نے جواب دیا' وہ سب کھڑ کی سے باہر بھا گتے ہوئے

## سنرہ زاروں کود کیھتے رہے۔

#### ۷۸

شیو پر شاد بھٹ ناگر رنجو بارہ بنکوی ان لوگوں میں سے تھے جولندن میں برسوں سے برس سے خوداختیاری جلاوطنی کی زندگی گزارر ہے ہیں۔ رنجورصاحب دوسری جنگ عظیم سے پہلے بارہ بنگی سے او کسفر ڈ آئے تھے۔ تعلیم ختم نہ کر پائے سے کہ جنگ چیڑ گئی اور بیے بہیں رہ پڑے۔ ایک عدد لیٹوین یا لیتھونین لڑی سے شادی کر لی سخت موڈی اور کا بل آ دی تھے۔ بی بی بڑی نیک بخت ثابت ہوئی وہ اب بورڈ نگ ہاؤس چلاتی تھی۔ جس ہندوستانی یا پاکستان کو کہیں ٹھکانہ نہ ملتاوہ سیدھا یہیں آ جاتا۔ رنجور صاحب بہت ہی شریف آ دی تھے۔ سب کی بہت ضاطرین کرتے ۔ اکثر مہمان ان کا بل اوا کے بغیر ہی بھاگ جاتے مگر رنجور صاحب ان کی بہت خاطرین کرتے ۔ اکثر مہمان ان کا بل اوا کے بغیر ہی بھاگ جاتے مگر رنجور صاحب ان کی شکانہ ان کا بل اوا کے بغیر ہی بھاگ جاتے مگر رنجور صاحب ان کی شکایت نہ کرتے ۔ اکثر مہمان ان کا بل اوا کے بغیر ہی بھاگ جاتے مگر رنجور صاحب ان کی شکایت نہ کرتے ۔ ان کر بہت اسے بھی جھے جاتے ۔

ہمراز فیض آبادی ان کے مکان کی اوپر کی منزل میں ان کے کرائے دار تھے۔ رنجور ہارہ بنگوری ہندو تھے اور ہندوستانی ہمراز فیض آبادی مسلمان تھے اور بڑے کٹر پاکستانی ۔ تھے دونوں شاعر ۔ ایک دوسرے سے مستقل بحث کرتے ۔ رنجور صاحب کہتے: تم لوگوں نے ہندوشعراء کی بھی اتنی قدر نہیں کی جس کے وہ مستحق تھے۔ تم علی گڑھ والوں نے فرقہ پر تی کا زہر پھیلایا وغیرہ یا رامائن فرحت لے کر بیٹھ جاتے اور بیئر کے چند گلاسوں کے بعد رو ہانسے ہوکر کہتے تم ملیچے مسلمیٹے ہو'تم نے بھارت ما ناکے ٹکڑے کر ڈالے ۔اس پرہمراز بھائی بھارت ما تا شان میں کچھ گوہرافشانی کرتے ۔شیویر شادعر وتے روتے کہتے: پیشعرسنو ۔کل رات ہوا ہے۔شعرین کرہمراز بھائی کہتے: ہاں یار'اچھا ہے مگر ذرابوئے کچوری وہینگ می آید ۔اس پر دوبارہ نسا دشروع ہو جاتا ۔روزرات کوکھانے کے بعد پیسلسلہ رہتا۔ ایک بات میں رنجوراورہمر از دونوں اپنے سارے اختلاف چھوڑ کرمنفق تھے ُوہ تھی پنجابیوں کے لیےان کی ناپسندید گی ۔اس موضوع پر دونوں گھنٹوں باتیں کرتے نہ تھکتے ۔ گوہمراز بھائی بڑے شعلہ بداماں یا کستانی تھے مگر بہر حال آبائی وطن اتریر دیش تھا کہتے:ارے' یہ پنجابی گھڑسوار'رسالداراردو کیا جانیں!شیو پرشا دبڑے زورشور سے باں میں باں ملاتے ۔ان کی پہلی ہندو بیوی سے جولڑ کی ہندوستان میں تھی اس نے کسی پنجانی ہے شادی کر لی تھی اور چندی گڑھ میں رہتی تھی ۔جس روز اس کی شادی کی اطلاع آئی شیویر شاد صاحب نے خاص طور پر آگر ہمراز بھائی کواس سانچے کی اطلاع دی۔

''لومیاں ہمارے خاندان کی زبان بھی بگڑگئی۔ آخر ہم پنجاب گردی سے کہاں تک بچے رہے ۔''ہمراز بھائی اس صدمو میں ان کے دلی شریک رہے کیونکہ خدانخواستہ کل کوان کی بہن کی شادی بھی کسی پنجا بی سے ہوسکتی تھی ۔ رنجور صاحب کی ان محفلوں میں ان کے بورڈ نگ ہاؤس میں تھہر ہے ہوئے اتر پردیش والے ہندومسلمان ہندوستانی اور پاکستانی بیٹھ کراپنے وطن کی بزرگ بیان کرتے' اس عظیم کلچر پرروشنی ڈالتے اورشعر پڑھتے ایک روز کمال اس محفل میں گیا تو اس کو

بڑی حیرت ہوئی۔''کس قدرغیر منطقی ہیں آپ۔''اس نے ہمراز بھائی سے کہا۔ '' آپ کاوطن پا کستا ہے۔آپ کواب یو۔ پی سے مطلب؟'' ''اجی وہ تو شحیک ہیہ \_\_ گر \_\_\_\_ ''ہمراز بھائی نے گڑ بڑا کر کہنا شروع کیا۔

" و فی الوں کی وفا داری پر شبہ کیا جاتا ہے۔ دل انکا ہوا ہے فیض آبا دمیں ملازمت کو ۔ پی والوں کی وفا داری پر شبہ کیا جاتا ہے۔ دل انکا ہوا ہے فیض آبا دمیں ملازمت کرتے ہیں کو یخ میں اور پاسپورٹ بنوا کراماں بیگم سے ملنے فیض آبا دجاتے ہیں تو وہاں خفیہ پولیس پیچھے لگ جاتی ہے۔ ادھر پاکتان میں کہا جاتا ہے کہ بیم ہاجر لوگ سارے ملک سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگئے ہیں ور نہ ان کا اصل وطن تو بھارت ہے۔ قصہ مخضریہ کہ بھائی نہ ادھرے رہے نہ ادھرے ۔ کس قدر دیوانی قوم ہے مسلمانوں کی ۔ حدہ واللہ!"

''میاں صاحبزاد ہے' زیادہ بڑھ بڑھ کر باتیں نہ بناؤ۔''ہمراز بھائی نے جواب دیا تھا۔'' ہمراز بھائی نے جواب دیا تھا۔'' ہمراز بھائی ہوئیاد جواب دیا تھا۔'' بکرے کی ماں کب تک خیرمنائے گی۔تم ہندوستانی مسلمان ہوئیاد رکھؤ جب وہاں ملازمت نہیں ملے گی اور بھوکے مرنے لگو گے تو دھکے کھا کر یا کستان ہی کارخ کروگے۔''

غالبًاہمراز بھائی ٹھیک کہدرہے تھے۔اس نےلرزکران کی صورت دیکھی۔ اس وفت رنجورصاحب پان کی گلوریاں بنا بنا کرخاصدان میں رکھتے جارہے تھے۔ پان ایک بڑی مقدس شے تھی جوکرا چی سے بذر بعیہ ہوائی جہاز ہر ہفتے ہمراز بھائی کے لیے لندن آتی تھی اوربطور تبرک رنجور صاحب کو صبح شام اس کے دو بیڑے کلائے جاتے تھے۔ پان بنانے کے مقدی فریضے کوبڑے اہتمام سے جمیل تک پہنچانے کے بعد رنجور بارہ بنکوری کمال کی طرف مڑے اور ملول آئکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔

''مصیبت میہ ہے کمال میاں''انہوں نے اپنے خوبصورت کہجے میں اداسی ہے کہا' کہتم شاعر ہو۔ ہرنو جواان شاعر ہوتا ہے ۔اصول پرست ۔راست باز۔ تصورات پرمر مٹنے والا'وہ حقیقت کوئہیں دیکھنا جا ہتا۔ مگر برقشمتی ہے دنیا کا نظام شاعر نہیں سیاست دان چلا رہے ہیں جن کوتمہارے وژن ہے کوئی دلچیبی نہیں۔ اصل سوال بیہ ہے کہتم حقیقت ہے کس حد تک ممجھوتہ کرنے پر تیار ہوتے ہو۔ تمہاری اصل بڑائی یا گھٹیا بین اس وقت ظاہر ہوگا کہتم نے حقیقت ہے'یعنی ہے ایمانی ہے جھوٹ ہے'ریا کاری اوراخلا تی جرم ہے کس حد تک مجھوتہ کیا۔'' طلعت اور کمال وغیرہ کی سرگرمیوں کورنجورصاحب بہت سرایتے تھے۔اقبال ایوننگ میں جا کرانہوں نے اقبال کے فلیفے پرتقیری کی لندن مجلس کو ہمیشہ مختلف قشم کے عطیے اپنی بساط سے بڑھ کر دیتے رہتے حالانکہ رنجورصا سحب کی مالی حالت ا تنی خسته تھی کہایئے مکان کی مرمت تک نہ کرواسکتے تھے۔اس غربت کی زیا دہ وجہ یتھی کہ جبیبا کہ پہلے لکھا گیا'ان کے اکثر کرائے داران کوکرایہ دیے بغیر ہی غائب ہوجاتے اور بیائے مہمانوں سے مےحدواجی پیسے لے کرانتہائی بڑھیا کھانے انہیں کھلاتے ۔سویٹ کس قدر کریک ہیں رنجورصاحب پے طلعت نے ایک روز کہا تھا۔ایسےلوگوں کی دنیا میں جگہ کہاں ہے؟ ان کی بی بی مایا (ان کااصل نام یہی تھا

اوررنجورصاحب نے اس نام کی بنابراینے ایکمضمون میں جو ۳۹ء میں زمانہ کا

نپور میں چھیا تھا' بیٹا بت کیا تھا کہلیٹوین لوگ دراصل ہندو تھے۔بعد میں جب جدید تخفیقوں سے یہ ظاہر ہونے لگا کہ غالبًا آریوں کا اور ریجنل وطن بالٹک کی طرف تفا اوسنسكرت ايني اصل حالت ميں انہی علاقوں ميں بولی گئی تھی نؤ رنجور صاحب نے طے کرلیا ۔وہ خود بہت بڑے محقق ہیں ۔انہوں نے اعلان کیا کہاب وہ تاریخ پرایک کتاب لکھنے والے ہیں۔ پچھلے بیدرہ برس سے وہ اس کتاب کی تصنیف میںمصروف تھے مگر وہ ابھی پہلے چندابواب ہے آگے نہ بڑھی تھی۔اس تحقیق کے لیے ان کوآئر لینڈ کاسفر درکارتھا جہاں اشومیدھ عہد منتیق میں منایا جاتا تھا اور بالنگ کے ممالک کا جہاں اندر کی یو جا ہوتی تھی' مگر اس سفر کے لیے جو روپیہ جائے وہ رنجور کبھی فراہم نہ کریاتے لہٰذا وہ کتاب ابھی نامکمل تھی ) بڑی خاموش طبع اورگھریلوخانو نتھیں اور چند سال قبل بےحد خوبصورت رہی ہوں گی۔ (انجورصاحبخود کافی خوش شکل تھے )ان کاساراوفت میاں اور بچوں کی خدمت اورکھانا یکانے میں گزرتا ۔ دن بھروہ مشین کی طرح کام کرتیں ۔طلعت وغیرہ کے گروہ کو ان ہے بہت ہمدردی تھی ۔ رنجور صاحب کو اپنی تا ریخ کی کتابوں اور شاعری ہی ہے چھٹی نہ ملتی تھی جوو ہ مایا کی طرف نوجہ کرتے'وہ ٹھیٹھ ہندوستانی تی ورتاعورتوں کی طرح حیب جا ہے باور چی خانے میں تھسی رہتی یا کپڑے دھوتیں ۔ زندگی یونہی گزرتی جارہی تھی کہشیو پر شاد بھٹ نا گر رنجور بارہ بنکوی کے بورڈ نگ ہاؤس میں ایک نوجوان باریسی طالب علم آن کر نکا لڑ کیاں جرمنی ہے لوٹ کرآ چکی تھیں اوراب قاضی نذ رالاسلام کے لیے چند ہ جمع کرنے کی مہم شروع ہوررہی تھی ۔ان کےعلاج کے لیےرویی فیرا ہم کرنے کےسلسلے میں ایک ورائش

یروگرام تر تیب دیا جار ما تھا جس کی تیاری کئی مہینے قبل سے شعروع ہو چکی تھی ۔ مار لے اسٹریٹ کے ڈاکٹرں کی فنیسیں بہت زیا دہ تھیں' شایدان کووہی آنا بھی لے جایا جائے ۔لڑکوں اورلڑ کیوں نے طے کرلیا تھا کہان کا علاج یوری طرح سے کرا کرر ہیں گے ۔ان کے ہمراہ کی تی تے علاوہ ایک طے کرلیا تھا کہان کاعلاج یوری طرح کرا کررہیں گے ۔ان کے ہمراہ ان کی بی بی کے علاوہ ایک بہت بڑی یارٹی تھی لوٹینگ میںان کوٹھہرایا گیا تھا جہاں وہ گم سم بیٹھے بچوں کی طرح حیرت ز دہ سب کو دیکھتے رہے۔ان کا دماغ ما وُف تھا۔ان کی ٹی ٹی کے اعضا مِمغلوج تھے'و ہز دیک ایک پینگ پریلٹی ہتیں ۔ان کا گھر بنگالی طلباءکے لیے زیارت گاہ بنا ہوا تھا۔ ٹیگور کے لیے ہمارے دلوں میں ہے پناہ ہوا تھا۔ ٹیگور کے لیے ہمارے دلوں میں بے پناہ عزت ہےاورنذ رل کے لیےٹرپ پرنکل کرلڑ کے اورلڑ کیاں مختلف مکڑیوں میں بٹ گئے۔طلعت اور فیروز نے پہلے سوئس کا میج کا رخ کیا جہاں رنجور ہارہ بنکوری رہتے تھے۔

مکان کے زینے پر ان کو ہمراز بھائی مل گئے۔''ہمراز بھائی!لایئے پیپے۔''طلعت نے دست سوال دراز کیا۔

'' بیہ طالب علم کیوں نذ رالاً ملم کے لیے اشنے بے حال ہوئے جارہے ہیں۔ ''ہمر از بھائی نے کہا۔

''یااللہ \_\_\_\_ہمراز بھائی۔''طلعت نے کہنا نثروع کیا۔ادھریہلوگ ہمراز بھائی۔''طاعت نے کہنا نثروع کیا۔ادھریہلوگ ہمراز بھائی سے بحث میں الجھ رہی تھیں عین اسی وقت علامہ رنجور بارہ بنکوی کی زندگ میں ایک قیامت بیا ہوگئی۔ در پچوں کے شیشے ڈو ہے سورج کی روشنی میں قر مزی نظر آرہے تھے۔ رنجور صاحب فکر شعر میں مبتلا مکان کے سامنے ٹبل رہے تھے۔ ینچے نہ خانے میں تیز روشنی ہور ہی تھی جہاں مایا عموماً اس وقت روزانہ رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف دکھلائی دیتی تھیں۔ٹھیک اس سے رنجور صاحب کو جانے کیا نظر آیا کہ سامنے اندھیر اساجھا گیا اوروہ تیر کی طرح نہ خانے میں پہنچے۔

ہال کے زینے پر کھڑے ہو کر طاعت اور فیروز نہ خانے میں ایک زور دار دھا کے کی آواز سنائی دی'وہ دونوں دوڑی ہوئی نیچے گئیں۔ مایا خون میں ات پت فرش پر پڑئی تھیں ۔ان کے سر میں سخت چوٹ آئی تھی اوران کی بڑی لڑکی قریب کھڑی دھاڑیں مار مارکر رور ہی تھی ۔رنجور صاحب دروازے میں صم بکم کھڑے تھے۔

'' کیاہوا؟''طلعت نے دہل کر یو چھا۔

'' سیجے نہیں ۔''انہوں نے سکون سے جواب دیا۔'' زینے پر سے ان کا پاؤں ریٹ گیا فکرمت رکو۔''پھروہ خاموثی سےاو پر چلے گئے ۔

دوسرے کمھے اوپر کی منزل سے اسے ہی زور دار دھا کے کی آواز آئی۔
لڑکیاں بو کھلا ہے میں دوڑی ہوئی اوپر پہنچیں ۔ جتنی دیر میں طلعت نے 999 کوفون کر کے ایمبولینس منگائی اتن دیر میں رجورصاحب ہوشنگ ماچس والا کی ٹھے ائی بھی اچھی طرح کر کے فراغت یا چکے تھے۔ہمر از بھائی اور دوسرے لوگ ہاں ہاں کرتے اپنے اپنے کمروں سے پچ بچاؤ کے لیے دوڑے مگر رنجورصاحب ہاں ہاں کرتے اپنے ایک جھانیر ان سب کوبھی رسید کیا اور اس سلیلے میں ہمر از

بھائی سے با قاعدہ ان کے دو دو ہاتھ ہو گئے ۔لینڈ نگ پر 'جہاں میہ ہنگامہ ہورہا تھا'اندھیرا تھا۔ بعد میںمعلوم ہوا کہ ہمراز بھائی اور رنجور صاحب دونوں ایک دوسرے کوہوشنگ ماچس والاسمجھے۔

اب رنجورصاحب سے کہا گیا کہ وہ قریب کے پب سے اپنی بے چاری بی بی اسے اپنی بے چاری بی بی کے لیے تھوڑی تی برانڈی کا انتظار ہوتا رہالیکن معلوم ہوا کہ وہ خود ہی پب میں شغل کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ طلعت مایا دیوی کو میتال لے گئی۔ فیروز کے بچوں کو پچچارنے میں مصروف ہوئی۔ ہوشنگ ما چس والا نے اسماب ماندھ کرئیسی منگوائی اور وہاں سے کان دیا کر بھا گا۔

اس ہڑ ہونگ میں نسیم ہانو سے ملنے کا وقت نکل گیا۔ مایا بھٹ ناگر کی مرہم پٹی کروانے کے بعد طلعت اور فیروز نائیٹس برج کے ایک بہت بڑھیا فلیٹ میں پہنچیں جہاں نیم ہانو کی والدہ سیٹ تک شادی کیوں نہیں کی؟ کب تک پڑھتی رہوگی ؟ اب شادی کرڈالواور نسیم ہانو نے پکوڑے تل کر کھلائے گر چندے کے نام کا ایک بیسہ بھی نہ دیا۔

دونوں غصے میں بڑ بڑاتی نیچے اتریں۔ اب کون سے فلم اسٹار کے پاس جائیں۔برڑک برکھڑے ہوکرانہوں نے سوچا۔

یے فلم والوں کا سلسلہ طلعت کو ہمیشہ بور کرتا تھا کیونکہ جب سے انڈین فلم انڈسٹری کی ترقی ہوئی تھی آئے دن کوئی نہ کوئی بڑا فلم اسٹارلندن آپہنچنا۔ایشین فلم سوسائٹی میں اسے بلایا جاتا۔ان کی پہلٹی سے ہندوستان کی پبلٹی ہوتی تھی ۔''اس پبلسٹ کے ریکٹ نے دماغ چکرا دیا ہے بطلعت کہتی ۔ ''چلوچل کر مایا دیوی کی خیریت معلوم کرلیں۔''وہ الٹے پاؤں سوئس کا گئے گئیں۔فیروز پراس وقت ڈیپریشن کا دورہ پڑا ہواتھا۔ ''حدےیار۔''اس نے کہا۔

''ہاں یار حدہے۔''طلعت نے جواب دیا۔

ہمراز بھائی کے فلیٹ میں بہت چہل پہل تھی۔ساری عمارت کے مکین 'یعنی رنجورصاحب کے مہمان'ہاں جمع زورشور سے اس غیرمتو قع اور عجیب وغریب وا قعے پرتبھر ہ کرر ہے تھے۔ کمال بھی موجودتھا'وہ طلعت کودھونڈ تا ہواا دھرآ اکا اتھا۔ ''ہیڈ کوارٹر میں تمہارا انتظار ہورہا ہے۔تم لوگ کہاں رہ گئی تھیں بھئی۔' اس نے کہا۔

''مسز بھٹ ناگر اب کیسی ہیں بھابھی؟''طلعت نے ہمراز بھائی کی بی بی سے یو چھا۔

''مگرصاحب\_\_\_\_رنجورجییام نجام رنج اور بھگت آ دمی'جو بھی اونچی آواز میں بول کرنہ دے' اور کیا پہلوانی داؤ دکھائے ہیں میرے شیرنے ۔ مجھے تو ایسا حجانپڑ دیا ہے کہاب تک دماغ حجنارہا ہے واللہ!''ہمراز بھائی نے خوش ہو کر داد دی۔

''مگریہہوا کیا؟''ایسی پتی ورتاعورت....ایک ڈاکٹرصاحب نے کہا۔ ''اوروہ خود کیما تھا۔مرگلا بالکل ۔ پیلی چھپکلی ایبا۔لاحول ولا\_\_\_\_وہی ماچس والا\_\_\_\_''ان ڈاکٹر صاحب کی بیگم نے کہا۔

''مطب یہ کہانسان کے اندر جوطوفان جھے ہیں ان کا اندازہ کیسے ہوسکتا

ہے۔''کمال نے آہتہ سے کہا۔''رنجور صاحب کاطوفان ۔مایا دیوی کاطوفان۔ ہم سب کتنے بڑے جوالا کھی پہاڑ پر زندہ رہتے ہیں ۔حدہے بھی ۔'' اسی وفت دروازہ کھلااوررنجور صاحب دہلیز میں کھڑے ،نظر آئے۔ ''آئے آئے۔''ہرایک نے کہا' مگر سب اپنی اپنی جگہ بہت نادم محسوں کررہے تھے۔

انہوں نے اندر جھا نک کر چاروں برف دیکھا۔' دنہیں۔ میں آپ لوگوں کے تبادلہ خیالات میں مخل نہیں ہونا چاہتا ۔ ایسے ہی ادھر آنکا تھا۔ خدا حافظ۔'' دوسرے کمھےوہ غائب ہو گئے۔

شیو پرشا د بھٹ ناگر کئی دن تک گھر نہ لوئے ان کی بی بی اسی طرح سر پر پٹی باند ھے خاموثی سے کپڑے دھونے اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئیں جیسے کچھ ہواہی نہ تھا۔

چند روز بعد شیو پر شاد بھٹ ناگر رنجور بارہ بنکوی ٹیمز کے کنارے سر دی میں تھٹھرے ہوئے یائے گئے۔

### ۷9

بلبل چودھری بھی پہنچ چکے تھےاور نذ الاسلام کے پروگرام میں تعاون کررہے تھے۔ان کا ٹوربری طرح فیل ہوا تھا'کچروہ بیار پڑے ۔ان کو مبے حد خراب پرلیں ملا۔ ہر نقاد نے 'پاکستانی' اور'ہندوستانی'رقص کاموازنہ کر کے سوال اٹھایا کہان

میں کیافرق ہے حالانکہ فنو ن لطیفہ اور جمالیا ت کے سر کاری ماہرین ان کے متعلق ایے عجیب وغریب نظریوں ہے پریس کیافواضع کرتے رہے تھے۔ کئی مہینے ڈرامےاور میلے کی تیاری میں گز ر چکے تھے۔نذ رالاسلام کے لیے ا تناپیسهاب تک اکٹھا نہ ہوسکا تھا کہان کابا قاعدہ علاج کروایا جاتا ۔''نذرل ایڈ تعمیٹی''میںسر پھرے طالب علموں نے کھیر اور اصفہانی کواکٹھا کر دیا۔( کم از کم ان کے نام سر پرستوں کی حیثیت سے پروگرام کی کتاب پر برابر برابر حجیب گئے ) تمیٹی کے صدر ہندوستان ٹائمنر کی شریمتی ایلاسین تھیں۔ نائب صدروی۔ کے ۔کرشنامینن ۔ان کےعلاوہ اس تمیٹی میں امرت با زار پتر یکا کے سندر کیا ڈی بھی تھے اور ڈان کے شیم احمر بھی ۔ (بیا جتماع ضدین \_\_\_\_ نذرل دا داتمہارا جا دوسر چڑھ کر بول رہا ہے۔ کمال نے کہا)۔اس مرتبہ بی ایس ایف اورلندن مجکس نے مل جل کر کام کیا۔ پچھلے سال دونوں جماعتوں نے مل کر بڑی دھوم دھام ہےایشین اسٹو ڈنٹس کانفرنس منعقد کی تھی جس میں عرب اور اسر ائیل طلباء کوایک یلیٹ فارم پراکٹھا کر دیا گیا تھا۔ (عالمگیرامن اور بھائی جارہ سب فراڈ ہے۔ان لوگوں کے بھرے میں مت آنا ۔ عامر رضا نے ایک کاکٹیل یا رٹی کے دوران روشن ہے کہاتھا )۔

اب ان لوگوں کے ذہنوں میں صرف ایک خیال تھا۔ہم نذرل دادا کواس ہے کسی کے عالم میں مرنے نہ دیں گے۔

پروگرام میں بد ما کے سیااب کی داستان موسیقی اور تمثیل میں پیش کی جارہی تھی۔گھنٹوں رقص' گیتوں اور مکالموں کی ریبرسل کی جاتی ۔ایک ایک کلتے پر بحث ہوتی۔ کاسٹ ہے انہا کمبی چوڑی تھی۔ دھان سیطنے والی لڑکیاں۔ بھٹیالی گانے والے ملاح سیاب کی زد میں خزاں کے پتوں کی طرح بہتے اور ڈو ہے ہوے کسان سرکاری کنگر خانے کے سامنے کھڑے ہوئے بھوکے پناہ گزینوں کی قطاریں۔

''افوہ کس قدرخوفنا ک۔۔۔۔۔۔''رومیں ٹک بل نے نیم تاریک آڈیٹوریم میں ایک کرسی پر نیم دراز ہوکر سامنے روشن اسٹیج پر ریبر سل دیکھتے ہوئے کہا۔''تم لوگ ٹریجڈی ہے محفوظ ہوتے ہو۔''

"موت سے قو ہماری ہڑی دوئی ہے بل کریگ۔ "طلعت نے اسکر پٹ کے کاغذات ایک طرف ڈال کرفرش پر اس کے نز دیک بیٹھتے ہوئے کہا۔" ہماری پوری نسل قو صریحاً عاشق ہے موت پر یتم باہر کے دشمنوں سے لڑتے تھے پر ابھی چند سال ہمارے گھر کے آئکن میں ایک خوزیز جنگ ہوئی تھی اور وہ جنگ بہت سارے محاذوں پر اب تک جاری ہے اور روز بروز زور پکڑتی جارہی ہے۔ یہ سامنے والی ٹریجڈی ہمارے لیے گویا روز مرہ کے معمولی واقعات میں شامل ہے۔ سامنے والی ٹریجڈی ہمارے لیے گویا روز مرہ کے معمولی واقعات میں شامل ہے۔ بہت سوں کو تو اس ٹریجڈی کا احساس تک نہیں ۔"طلعت نے ترشی سے بات جاری رکھی ۔" اور بہت ممکن ہے ابھی جس وقت میں تم سے یہ با تیں کر رہی ہوں ' بیسیاب کا منظر مشر تی بنگال میں تیج بچے لوگوں کونظر آ رہا ہو۔''

چھنچھن کرتے بلبل کے ٹروپ کے افرا دا دھرادھرآ جارہے تھے۔ ''سیلا ب کے منظر میں سریلزم چلا وُ تھوڑی سی۔''اسٹیج کی پروپس کے انبار میں سے سرنکال کرزرینہ چلائی ۔ سریلزم چلائی گئی۔ڈراماپروڈکشن کی جدیدترین تکنیک نہایت زوروں میں ہر طرف استعال کی جارہی تھی۔ پیچھے گیلری میں فریدہ لڑکیوں کو دھان پھٹکنےوالے ایک گیت کی مشق کرارہی تھیں:

"سیلانا ئی رہے جولدی جولدی ہے۔ بیلانا ئی رہے جولدی جولدی ہے۔ بیلانا ئی ہے۔ اُخری منٹ کی گھبراہٹ بالآخر فرسٹ نائٹ 'آن بینچی گرین روم کی گہما گہمی ۔آخری منٹ کی گھبراہٹ ۔ کاسٹ کے افراد کی طرف سے فکر۔ جانے کون کہاں پر کوئی ہاؤلردے ۔ ویسٹ انڈکی پر وفیشنل آئیج کے اہم افراد کو مدعو کیا گیا تھا۔ پر ایس والے سامنے کی قطاروں میں بڑی انہاک سے بیٹھے آئیج کو دکھے رہے تھے۔ ڈرامہ کرنے والے اس شھر کے بیس اور تماشائیوں کے رومل کے عادی تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کل صبح مانچسٹر گارجین اور ڈیلی آئیج میں س طرح نوٹس نگلیں گے۔ گارجین اور ڈیلی آئیج میں س طرح نوٹس نگلیں گے۔

انٹرول کے دوران میں بہت سے لوگ گرین روم میں آگئے ۔ دھان سیسنگنے والی لڑکیوں کا گروہ بالوں میں پھول اڑ سے ٔ سنتقال طرز کے جوڑے بنائے سامنے سے گزرا۔

''یہ سب بنگالی لڑکیاں ہیں؟''ایک لبرل اخبار کے نمائندے نے کیمرہ سنجالتے طلعت ہے دریاوت کیا۔

''یہ\_\_؟نہیں\_\_وہ سنھال لڑکی فیروز جبیں ہے۔اتر پر دلیش کی رہنے والی۔ بید دوسری خوبصورت کسان لڑکی عذراوحید ہیں۔ بیا دھروالی پنجانی خاتون ہیں۔''

''ہاؤنے سی نٹنگ \_\_\_ ''نمائندے نے بڑےصدق دل سے کہااوراپی

نوٹ بک پر جھک گیا۔ 'و کھواکی بات مجھے اور پر بیٹان کرر یہ ہے۔ 'اس نے پیٹانی پربل ڈالتے ہوئے کہا۔ 'نتم ہوتو ان ہی لوگوں میں سے پر آج کل میری برادری سے تعلق رکھتی ہولہذا مجھے کسی اینگل سے کوئی اسٹوری نہ دینا۔ میں میں تم لوگوں کواس برح یکجا دیکھ کر مجھ کسی اینگل سے کوئی اسٹوری نہ دینا۔ میں میں تم لوگوں کواس برح یکجا دیکھ کر مجھ کر بیٹان ہوں۔ صبح سے شام تک میری ساری زندگی تمہارے آپس کے سیاسی جھڑ وں اور تنازعوں اور خوزیزیوں کی خبریں چھا ہے گرزی جارہی ہے اور اب یہ کیا سلسلہ ہے ہے تم ہمیں بوقوف نو نہیں بنارہی ہو تم ایک سالباس پہنے ایک موسیقی کی آہنگ پر ایک سے گیت گار ہے ہو۔ یہ کون سانیا اسٹنٹ ہے۔ ایں؟''

''رابرٹ صاحب''طلعت نے مندلٹکا کرکہا'''اسے تو بس اسٹنٹ ہی مجھو۔'' ''اچھاا بتم ہا ہر جاؤ۔ دیکھوا گلاا یکٹ شروع ہونے والا ہے۔'' '' پیانہیں اگلا ایکٹ کیسا ہوتا ہے؟''اس نے غیریقینی لہجے کے ساتھ رنجیدہ ''واز میں کہا۔

'' مجھے نو خود پتانہیں ۔''طلعت نے گرین روم کے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔'' مجھے اگلے ایکٹ کے متعلق ہمیشہ ڈرلگار ہتا ہے۔''

دروازے میں پہنچ کرا خبار نولیں پھڑھٹھ کا:''ایک بات اور\_\_\_سرف ایک آخری سوال ۔''

''مجھے معلوم ہے۔''طلعت نے بھجھلا کر جواب دیا۔'' \_ \_ خدا را\_\_\_ ''طلعت نے گرین روم کا دروازہ بند کیااورونگ میں جاکراپنے کیو کے انتظار میںمصروف ہوگئی۔ دھان کے پھلنے اور ساون کی ہارش کی صداؤں کے ساتھ ساتھ فریدہ کی حسین بنگالی آواز رفتہ رفتہ او نجی ہوتی گئی:

پیلا نائی رے جولدی جولدی

(وفت نہیں ہے جلدی کرو)

او بیلا شونا رکونر او نچل دھوئی را

جادور کا تھی ہاتھ لوئی یا آئی لورایت ہوجھی

بلانائی رے جولدی جلدی

بیلانائی

۸٠

وفت نہیں ہے۔جلدی کرو ۔جلدی کرو\_\_\_\_\_ وفت نہیں ہے\_\_\_\_

لوگوں کو دیکھوان کے چہرے کتنے کریہہ ہیں ۔ بیہ کتنے بدصورت ہیں۔ان سے بھا گو\_\_\_\_ بھا گو\_\_\_\_اب میں کس اور جاؤں ۔میرے دشمن میرے دوست ۔میں نے انہیں راہتے کے کس موڑ پرچھوڑ دیا۔

حصیل کے پار'ندی کے پار'سمندر کے پاروہاں کیا ہے۔ہم نے ٹکٹ تو جنو بی مما لک کالیا تھا پر کیاتمہیں یقین ہے کہ جہاز والوں نے گائیڈ زنے جو ہتایا وہی گیک ہے'یہ میں ہوں۔ یتم ہو۔ باقی سب میراپر وجیکشن ہے۔ یہ مستقل'' میں۔ ''سامنے دسرخ حصےت کاچلیل ہے اوراس میں گھنیٹاں نئے رہی ہیں یہاں کس کی شادی ہے؟ بہارآ گئی ہے۔ پگڈنڈیوں پر پھول جھک آئے ہیں ۔ابھی وہ دونوں نہیں ہینچ جن کابیاہ ہوگا۔

چلتے چلتے میرے پاؤں بھی جل گئے۔ اس نے رنج سے اپ پیروں کو دیکھا۔ ایک سور اہوا جا ند برخشس گاڈان کے اوپر ڈول رہا تھا' وہر حدعبور کرکے بہتے ہوئے سالز نرگ میں دائے ہوئے۔ یونہی خوشی سے ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک جھوٹے سے سینما ہاؤس میں پہنچ جہاں ایک بیس سال پرانا فلم دیکھے کروہ بہت خوش ہوئے۔ باہر آکروہ ایک اورسرائے میں جا بیس سال پرانا فلم دیکھے کروہ بہت خوش ہوئے۔ باہر دیکھنے گئی۔ ایپرن سے ہاتھ بیٹے، وہ اپنی ٹائلیں کری پر رکھ کر در ہے ہے باہر دیکھنے گئی۔ ایپرن سے ہاتھ بیٹے، وہ اپنی ٹائلیں کری پر رکھ کر در ہے ہے۔ باہر دیکھنے گئی۔ ایپرن سے ہاتھ بیٹے۔ ایپرن سے ہاتھ

''بیشامان او دھ کا خاندان ہے۔''وہ خوب منسا۔''تم جانتے ہوشامان او دھ کون تھے؟''انہوں نے کاغذ کے نیپکن پراپنے نام اکٹھے لکھے۔ میں بند

وقت نہیں ہے\_\_\_\_ وقت نہیں ہے\_\_\_\_

''ہلو بھائی جان\_\_\_\_''دروازہ کھلا اور زرد تنگ موری والی پتلون پہنچا یک بے حد حسین لڑکی ان کی میز کی سمت بڑھی ۔''بھائی جان آپ کا تار مجھے آج ملا۔'' '' آپ کون ہیں؟''روشن نے پوچھا۔

'' پیمیری کزن ہیں\_\_\_\_ شارخ سلطان پیرس میں ریڈیا لوجی پڑھتی

''بھائی جان میہ کون تھیں؟''روشن کے باہر جانے کے بعد نووا ردلڑ کی نے دریا دنت کیا۔

''یه\_\_\_\_ان کوبھی میری کزن ہی مجھو''

''ہائے اللہ\_\_\_\_\_ آپ کتنے مزاحیہ ہیں <u>پر</u>ید کافی مغروری معلوم ہوتی ہی<u>ں</u> ایک دماٹھ کر باہر کیوں چلی گئیں؟''

"مغرورنو نہیں ہائی بروضرورت سے زیادہ ہیں۔ گرٹن کالح انٹر نیشنل سٹ سے ملاقات وغیرہ جانتی ہوتم بیٹائپ؟"

''ہائے اللہ' کس قدر دلچیپ ۔''شارہ خے سلطان نے مسرت سے کہا۔ رہے : سے سے میں مختص کے نگان کہ انسان کے سس مئر سام

اس نے ایک گہری بھی ہوئی انگرائی لی ۔ بیہ سالز برگ ہے اورمئی کا مہینہ ۔ میں تنہیں ایک روزاین کہانی سنا وُں گا۔

> وفت اکلا جارہاہے\_\_\_\_ جلدی کرو۔ بھا گو۔بھا گو۔ بھا گو۔

باہرایک امریکن مشنری آکراس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ درختوں کے پنچے کر سیاں پڑی تھیں ارگلی کی محراب کے پنچے کوئی اکار ڈین بجارہا تھا۔ سڑک کی دیوار پر بیٹھے بیٹھے اس نے بڑے اخلاق سے مشنری کی طرف ہاتھ بڑھایا:''ہاؤ ڈو یو ڈو۔''اس نے کہا۔

'' کیا شہیں اپنی روح بچانی ہے؟''مشنری نے بے اندازہ اہمیت اور راز داری کے لیجے میں کہا۔ گوبا اگر آپ کو مضبوط جوتے بنوانے ہوں تو ہماری فرم میں تشریف لائے۔

''امریکن؟''اس نے پوچھا۔ ''ہاں مجھے پیٹر کہتے ہیں۔''

''بیٹھ جاؤپیٹر ۔کہوااچھےنو ہو۔''

''جی گھینکس \_\_\_\_ میں یہاں سے چھتیں گڑھ جارہا ہوں۔ہم نے وہاں ایک نیامشن قائم کیا ہے۔''پھر نے آسانی خوشی سے بے حال ہو کر بتایا۔''میں پرنسٹن میں پڑھتا تھا۔''

"ہاؤنڈرفل۔"

''میں پروفیشنل ہیں بال کا کھلاڑی بننے کی ٹریننگ لے رہاتھا جب میں نے وفعتاً کال من لی۔''

" کیاس لی؟"

"کال"

''تہمیں ایک بات بتاؤں پیٹر \_\_\_ میں نے بھی کال بن لی ہے۔''اس نے سوچتے ہوئے کہا۔

''یینو خداوند خدا کی بڑی مہر بانی ہے۔کب سیٰ؟''پیٹر نے ولی مسرت سے پوچھا۔

''ابھی ابھی۔ چند کمھے پہلے تقریباً نونج کر پندرہ منٹ پر۔''اس نے گھڑی دیکھی۔''یا شایدنونج کربارہ منٹ تھے۔''اس نے سڑک کی دوسری طرف سرائے کے جگمگاتے در پچے کی اورنظر اٹھائی' پھر اس نے ہنس کرمشنری کو دیکھا'وہ ہے وقو فوں کی طرح منہ کھولے اسے تکتارہا۔ سوتا ہوا جاند تیرتا تیرتا در پچے کے عین سامنے آکر گھر گیا اوراس کی روشنی سے خاموش کمر ہ دفعتاً جگمگا اٹھا۔ برابر کے اسٹوڈیو میں رنگا ناٹھن مر دنگم بجار ہے تھے۔ براؤن بالوں 'تر چھی آنکھوں اور پیلی رنگت والے ڈج اندونیزین لڑک 'جوسریکھا کے ٹروپ میں شامل تھے'نا چنے کے بعد لکڑی کے فرش پر کا ہلی سے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے مطلعت در پچے میں اس طرح بیٹھی تھی جیسے کسی نے چو ہے کوسیسہ پیا دیا بہ

ہاؤاللہ آپ کتناعمہ ہ گاتے ہیں۔

ہائے اللہ اسکینگ کالباس آپ پر کتنا سجنا ہے۔

ہائے اللہ\_\_\_\_\_

فیروز دوسرے دریجے میں پیٹی جانے کاہے کی نقل کر رہی تھی۔طلعت نے افنچیوں کی طرح ایک آئکھ کھول کراہے دیکھا۔

برج باسيوں ميں شيام

برج باسیوں میں شیام ہنسری بجائے جا<u>ب</u> بجائے جا طلعت نے لیکافت الاینا شروع کیا۔

'' پھر بےوفت کی را گئی۔'' گیروز نے غصے سے طلعت کو دیکھا۔

'' روشن آگئی ۔''نرگیش نے دریچے میں سے جھا نک کراطلاع دی۔

"موا میں پھولوں کی مہک اڑ رہی ہے اور بیمئی کا مہینہ ہے۔ ہم اس

اندھیرے کمرے میں حسب معمول الوؤں کی طرح بیٹھے بول رہے بیں \_\_\_\_\_ ٹووٹ \_\_\_\_ ٹوہو \_\_\_\_ آؤ بہن روشن' تم بھی آؤ\_\_\_\_ ''طلعت نے اسے صدق دل سے خوش آمدید کہا۔

''تم لوگ۔'اس نے شک و شبے کی نظروں سے لڑکیوں کو دیکھا۔''تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں سرحد کے بار تنہا رہ گئی ہوں ۔ سرحد کے ادھر لوگوں کے چہرے کتنے کریہہ ہیں۔ بیہ کتنے بدصورت ہیں۔ میں چاروں اور گھومتی ہوں۔ سرحد کے ادھر لوگوں کے چہرے کتنے کریہہ ہیں۔ بیہ کتنے بدصورت ہیں۔ میں چاروں اور گھومتی ہوں۔ میں چاروں اور گھومتی ہوں ۔ کہیں جگہۃ تلاش کرسکوں جہاں بیٹھ کرروؤں۔'' چاروں اور گھومتی ہوں۔ کہیں جگہۃ تلاش کرسکوں جہاں بیٹھ کرروؤں۔''

''تم ابھی کون سا گانا گار ہی تھیں؟''اس نے پوچھا۔

''یونہی بکواس تھی کے لکھنوریڈیو کا ایک پرانا گیت ۔''طلعت نے جواب دیا۔

" مجھےوہ گیت سناؤ۔"

''میری تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جنتجو؟''طلعت نے فرش پر جاروں طرف نا چنے ہوئے اس سے سوال کیا۔

''تم لوگ اتنے مغرور کیوں ہو؟''وہ زور سے چیخی ۔

گلی کے نیم تا ریک محراب میں سے نکل کر کملا در سیجے کے پاس آگئی۔

" کھیر وروشن میں تم کوایک گیت سناؤں گی گندھر وید کا سام گیت ۔رنگانا تھن 'طلعت نے ناچتے ناچتے رک کر آواز دی' 'مر دنگم اور زور زور سے کیوں

نہیں بجاتے؟''

''تم روتی کیوں نہیں؟'' کملانے روثن کے قریب آکراسے غور سے دیکھا۔ '' کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب لوگ انہیں چھوڑ کرآگے چلے جاتے ہیں تو لڑ کیاں روتی ہیں ۔''اس نے اداسی سے سوال کیا۔

'' ویکھو''روشن نے کملا کومخاطب کیا'''انے برسوں تک میں ایک گھر بنانے میں جی رہی لیکن ٹھیک نونج کر پندرہ منٹ پروہ گھر ٹوٹ کر زمین پرآ گیا۔''

'' کا ہے؟ کیسے؟''طلعت نے پوچھا۔

''میں نے اسے خودتو ڑ دیا۔ میں نے بڑے زور سے اسے ایک ٹھوکر لگائی اور اڑا اڑا دھم'وہ ایک دم فیچے آن گرا۔ اب میں بڑی بے فکر ہوں۔ اب میں آرام سے سویا کروں گی اور کوئی گھر تقمیر نہ کروں گی۔ اللہ حافظ ۔''وہ دہم روازے کی طرف بڑھی۔''اب میں تمہارے بدصورت'اداس اجاڑ مکانوں میں رہا کروں گی۔''

ڈچانڈونیزین لڑکے ایک جمائی لے کر دریچے میں جا کھڑے ہوئے۔ ''میں نے اس گھرکے ٹیلی فون کے تاریھی کاٹ دیے ہیں۔''چلتے چلتے اس نے دروازے میں سےسر نکال کرکہااورزینے کی اورمڑگئی۔

طلعت بھی در پچے میں آگئی۔اس نے دیکھا کہ باہر بے پایاں اندھیرا ہے اور اندھیر مہر بان ہے اوراندھیر ا ہمارے ہر دکھ ہرغم' ہرشکست کو اپنے میں سمیٹ لیتا ہے کیونکہ آخر میں ہم خو داس بے پایاں اندھیر ہے میں دائے ہوجاتے ہیں۔ گوہمیں بھی اس طرح ندمرنا چاہئے۔ ''ہلو\_\_\_\_''اچا نک فیروز نے گلی میں آکر در پچے میں سے اندرجھا نکا۔ ''تم کہاں چلی گئی تھیں؟''

'' میں دھو بن کے یہاں گئی تھی۔''

''بہت احیما کیاتھا۔''طلعت نے بےدلی ہے کہا۔

''ابان کایتمہارے بھیاصاحب کا کیا کیاجائے؟''اس نے فکرمندی ہے یو چھا۔

''ڈارلنگ \_\_\_\_ کافی میں تم نے پھر کھا گھول دیا۔''اسٹور کے پاس ہے کملا چلائی۔

''تم سے سک نے کہا ہے کہ بکری کی طرح ہروفت پان چبایا کرو۔''طلعت نے گرج کر جواب ویا۔''سارے میں ماریان کے لوازمات بکھرے ہوئے ہیں۔''

''ڈارائنگ ''سریکھانے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خبر سنائی۔'' ساجدہ آبا۔''

''<u>\_\_</u>نیچ گیلری میں کھڑی پوچھ رہی ہیں کہ اپنا افسانہ کب تک لکھ کر لائیں۔ بیکون سانیا رکٹتم نے چلایا ہے\_\_\_\_''کملانے غصے سے مطالبہ کیا۔

'' دراصل \_\_\_\_ دراصل کملا\_\_\_ برلین کے واقعے کے بعد سے میں ساجدہ آیا کی رائے گویال بنی ہوئی ہوں۔ایک روز انہوں نے کہا کہوہ اپنے مختلف تجربات اور تاثر ات پر ایک افسانہ لکھنے جارہی ہیں تو میں نے

یں نے \_\_\_ان سے کہا کہ میں اسے کسی اردو رسالے میں جھینے کے لیے جیجوا دوں گی۔''طلعت نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔''از برائے خداان ہے کہددو کہ مجھ پر اینڈی سائیٹس کا حملہ ہوا ہے اور مجھ ہیتال لے گئے ہیں۔'' ''ادھرآؤنتم سب۔''زگیش نے گیلری میں ہے آواز دی۔ رىرسل روم مىں ساجد ہ بہن ايك سيٹی پر بيٹھی تھيں۔ ''السلام علیم \_\_\_\_ پیاری بہن''نہوں نے گرم جوثی ہے کہا۔ ''وعلیکم السلام پیاری بہن ہے۔اورشیر لوہے کے جال میں ہے \_\_\_\_ ''طلعت نے نعرہ لگایا۔ ''ہائے بستم ہروفت نداخ کرتی ہو۔''انہوں نے کہا۔ ''اب ایناافسانه پرٹھ کربھی سناؤ گی'ساجدہ بہن؟''طلعت نےلرز کرسوال '' آہ\_\_\_ بہ کچھ یا دیں ہیں میرے انگلتان کے زمانہ قیام کی۔''انہوں نے بیگ میں سے کاغذات نکا لتے ہوئے کہا۔"تم نو مجھیجھتی ہونا۔'' ''لا ساجدہ بہن \_\_\_ کافی پو\_\_\_ ''فیروز نےمہمان نوازی شروع

''ہرگز نہ پیجئے گا۔اس میں کتھا گھلا ہے۔'' کملانے آگاہ کیا۔ ''اجی کتھا ہویا نہ ہو' کیا فرق پڑتا ہے' دنیا کی ہر چیز فیراڈ ہے فیراڈ۔' مغیروز نے سخت فلسفیا نہانداز ہےکہا۔

طلعت کوغصہ آگیا'وہ آتش دان کے پاس جا کھڑی ہوئی اور ہوا میں ہاتھ ہلا

کراس نے کہنا شروع کیا:

میز بل جائے گی اور کافی چھلک جائے گی' مجھے معلوم ہے دوست

میز میں پیرلگا۔میز کوجھٹکا سامحسوں ہوا۔

ہل گئی میزنو کا فی چھلکی' کافی چھلکی نو مگر گرنہ کی

ميز كافعل عبث

دونوں میں کوئی نہیں' کچھ بھی نہیں

گھورکر دیکھے نہ یوں دوست مجھے

بدتمیزی ہے بہت دورر با کرتا ہوں

ا تفا قات کے بہ گہرے نکات

میزنومیز ہے گر دوں کو ہلادیتے ہیں

اورسیارے چھلک جاتے ہیں

ایسے ہی جیسے کہ کافی حیلکے

ساجدہ بہت خوش ہوئیں۔''اس کاعنوان کیا ہے؟''انہوں نے پوچھا۔

''فیراڈ\_\_\_ ہی سمجھلو\_\_\_ نال جسن کی نا زوہزین تصنیف ہے۔''

''احپھا'سریکھا دیوی سے ملاقات ہوسکتی ہے؟ انہوں نے فون پر مجھے اس وقت کاالوائٹ منٹ دیا تھا۔''

سریکھا دوسرے کمرے میں ڈچ انڈونیزین رقاصوں کوریبرسل کرارہی تھی۔ ''تم اپنے حواس میں ہو۔''طلعت نے اس کے پاس جا کر غصے سے کہا۔'' بیتم لوگوں کوملا قات کاوفت کب ہے دیے لگیں؟'' ''روشن کوئم نے کہاں غائب کر دیا؟''وہ گرجی۔ ''مجھے کیامعلوم ۔ میں ہر سےاس کے پیچھے بیچھےتو نہیں پھر سکتی۔''طلعت نے جواب دیا۔

''ہائے کس قدر دلچیپ ۔''ساجدہ بہن نے دروازے میں پہنچتے ہوئے کہا۔'' میری ہمیشہ تمناتھی کہ بیک اسٹیج زندگی دیکھوں ۔''

'' کیاؤلیل تمناتھی۔''طلعت نے غصے سے دانت پیستے ہوئے دل میں کہا۔ ''نمستے جی۔''سریکھانے بے حد سنجیدگی سے ساجدہ آپا کے قریب آکر کہا۔ ''میں آپ کی کیاخدمت کر سکتی ہوں۔''اس نے فوراً انٹرویو لینے والااندازاختیار کیا۔

''تہہاری رائے نے سب کا پٹرا کر دیا۔''ساجدہ آپا کے جانے کے بعد کملا نے طلعت سے کہا۔

"این؟"

''ہاں۔مثلا اگرتم نے ساجدہ بہن کورائے نہ دی ہوتی کہوہ فری ورلڈ کی ایڈری چھوڑ کرافسانہ نگاری پراتر آئئیں تو کیا ہوتا؟''

''نوّ وہ فری ورلڈ کی سب ہے بڑی ایڈر ہوتیں ۔''طلعت نے اطمینان ہے جواب دیا۔

''لیکن اب وہ انسپریشن کی تلاش میں رومینٹک جنگلوں میں گھومتی ہیں۔''منیروزنے کہا۔

''جنگلوں میں؟'' کملانے یو حیصا۔

''ہاں جنگل یعنی و و ڈلینڈ ۔''

''سینٹ جاز ووڈلینڈ؟''طلعت نےسوال کیا۔

'' کمینے بن برمت اترو۔' نیروزنے کہا۔

''دراصل سینٹ جانز دو ڈے اسٹو ڈیولیٹس میں تبدیل شدہ اصطباوں اوران میں رہنے والے کلا کاروں کی صحبت نے ان کی نفسیات پر بہت پر بیثان کن اثر ڈالا ہے اور دوسری بات ہیہ \_\_\_ '' کملانے خفگی سے کہا'''کہا گرتم نے روشن کوکوئی سیدھاراستہ دکھایا ہوتا تو وہ کب گھر واپس جا کر کسی محکانے کے آ دمی سے بیاہ کر لیتی ۔''

''وہ لامحالہ گھرواپس جاکر کسی ٹھکانے کے آدمی سے بیاہ کرلے گی'وہ فلسفی ضرورہے مگریہ نہ بھولنا کہ بورژوافلسفی ہے۔''طلعت نے کہا۔''ارے جب میاں بنرے باگوں میں آئے \_\_\_ مالی بھئے اگوانی \_\_\_ ''اس نے ڈھول اٹھا کر اللہ پناشروع کردیا۔

''اور میں صرف بیہ معلوم کرنا حامتی ہوں کہ بیہ سارا اسرار ہے کیا آخر؟''سریکھانےاندرآتے ہوئے سوال کیا۔

''اتفا قات کے بیر گہرے نکات۔''سریکھانے سیٹی بجائی۔

''میں دھوبن کے یہاں جا رہی ہوں ۔''غیروز نے دریچے میں سے باہرگلی میں کودتے ہوئے کہا۔ جاڑے آئے اور برف سے سارے رائے سفید ہو گئے۔اسٹیٹ گاڑٹ ہور ویز رن ساری جگہوں کو برف نے ڈھانپ کیا۔کرمس کے پنو مائم شروع ہوئے ۔لوگوں نے جنوب کی طرف روانہ ہونا شروع کیا۔اسٹرن برگ میں چار خانے دارموزے پہنے غریب جرمن لڑکیاں کرمس کی خریداری کررہی تھیں اور امریکن سپاہی انہیں اسگریٹ کے ڈ بے تھے میں دے رہے تھے۔نوتر دام کی راہات سین کے کنارے کنارے کنارے اپنی بھگیاں ہا تک رہی تھیں ۔وئٹر سپورٹس کا زمانہ آیا۔ برف کے خطرنا کے حصوں کو جالیاں لگا کر علیحدہ کر دیا گیا۔وکی بام نے شاید کوئی نیا ناول کھ لیا تھا اور برف بڑی مہر بان تھی۔

پھر برف پکھلی۔ درختوں میں نئ کونپلیں نکلیں۔ساری کا مُنات پر شدید'خالص رنگ بھر گئے۔

خزاں آئی۔جنگلوں میں سرخ آگ ایسی لگ گئی۔ تیز سرخ پتوں کے انباروں نے بگڈنڈیوں اور سڑکوں کواپنے میں چھپالیا۔ ہوا کی نیلا ہٹ میں زردی شامل ہو گئی۔

چلتے چلتے تھک کرروشن رائے میں ایک جگہ ٹھمرگئی۔ سامنے ایک پرانا چرچ تھا'
وہ غیر ارا دی طور پر قبروں کے کتبے پڑھنے لگی' پھروہ اندرگئی۔ پہل خالی پڑا تھا۔
گھسے ہوئے اوک کی بنچیں ۔ پیستمہ دینے کاسر دحوض ۔ دیواروں پران کرنلوں اور
کپتانوں کی تاریخ وفات کی پیتل کی تختیاں گلی تھیں جواس قصبے میں پیدا ہوئے اور
سلطنت کی حفاظت کرتے ہوئے جھانی اور کانپوراور رز مک میں کھیت رہے۔ اس
نے بے دصیانی سے ادھر ادھر گھو متے ہوئے چند سکے فنڈ کے ڈبے میں ڈال

-4.

''ہلو۔میری ب<u>گی </u>''بہت بوڑھے یا دری نے محبت سے کہا' وہ بیجھے درختوں سے نکل کرآیا تھااورکنگڑ اتھا۔

''ہلو\_\_\_\_ گڈایونگ\_\_\_ ''اسے بے حد ڈرلگا۔اس نے مسکرا کر چند اور سکے بکس میں ڈالے اور باہر آگئ ۔ کیافضول بات ہے۔ چرچ بنار کھے ہیں۔ اس نے جھنجھلا کرکھا' پھراس کا جی چاہا کہ واپس جائے اورا یک اوک کی پنچ پرسرر کھ کر پڑسو تی رہے۔

اس کے ساتھ وہ گھنے جنگلوں اور ہر ہے جزیروں میں سے گزری تھی۔طویل مرمریں گیلریوں میں چلی تھی۔او نچی سفید سٹرھیوں پر چڑھی تھی جن کے اختتام پر رومن ستونوں میں سے تیرتا ہوا چاند یکافت سامنے آجاتا تھا اور چاروں اور سائیرس کے درخت تھے۔ آسٹریا۔ یونان۔اٹلی۔ اب وہ پھر مانوس پرانے انگلتان میں موجود تھی۔

لندن میںوہ سریکھاکے مکان کی بالکنی پر جھکی رہی۔ ''وہ سب ایکٹنگ تھی۔''اس نے بڑے باوثوق طریقے سے عامر رضا ہے لہا۔

'' پتاہے۔''عامر رضانے اطمینان سے جواب دیا۔ان کو ہمیشہ سے ہر بات کا پتا تھا۔خودان کونروان ملنے و عالا تھانروان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ ''مجھ میں بہت کمال کا آنچے سنس ہے۔''

''معلوم ہے<u>۔</u> تم نے بھی کالج میں ایلو کیشن سکھا ہے اوراسکالاتھیٹر

میںتم\_\_\_\_''

''ہاں نے خوشی کے لیجے میں بات کائی \_\_ ''اورای لیے اب میں تم سے بیہ کہنے آئی ہوں کہ مجھے مسرت ہے کہ تم نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ تم بہت سمجھ دار ہو \_\_\_\_ دراصل غلطی سر اسر میری ہی تھی ۔ میں صدق دل سے تم سے معافی مائلتی ہوں۔''

''میں تمہیں معاف کرتاہوں ۔''اس نے بہت فراخ دلی سے جواب دیا۔ پھر وہ دونوں بالکنی پر جھکے سیٹی بجاتے رہے ۔

۸۳

سوتا ہوا جاند کا ہلی سے جاروں اور تیرا کیا۔بالکنی کے پنچیسر یکھا بیٹھی تھی ۔وہ اورزرینہ نے اٹلج ڈیز ائن بنانے میں مصروف تھیں ۔

''وہ دیکھو۔چاندمر رہاہے۔''اس نے اچا نک انگلی اٹھا کر روشن کومخاطب کیا۔ ''ہاں ۔''روشن نے پہلی ہاردیکھا۔چاندمر چکاتھا اوراس کی زردلاش رات کی ہوا کے رحم وکرم پرادھرادھر ڈول رہی تھی۔

''تم نے دیکھا۔''سریکھانے آہتہ آہتہ کہا \_\_\_''بیسب اسٹیج کی سینری تھی۔ڈیزائن ۔ڈیکور۔کینوس کے رنگین پردے۔پردیس۔''

گیلری میں لفٹ آن کر رکا۔طلعت اور نرگیش اندر آئیں'وہ نرملا کو دیکھنے مُد ہرسٹ گئ تھیں اوروالیسی میں انہوں نے دیکھا کہ ہیزل میئر کا جنگل وہاں نہیں تھا۔ تب طلعت کومعلوم ہوا کہ موسموں کے ساتھ ساتھ اس جنگل کی جائے وقوع برلتی رہتی ہے۔ ہیز ل مئیر کا جنگل بھی ایک جگہ پر نہیں گھہر تا۔

کمرے میں وہ سب حیپ حیاب بیٹھے رہے ۔کملانے روشن کوغور سے دیکھا' گویا اسے پیچاننے کی کوشش کرتی ہو' پھر وہ اپنی اورسریکھا کی بھرت ناٹیم کی ملبوسات کوالٹنے پلٹنے گئی ۔

'' کملا\_\_\_\_\_ ''طلعت نے دفعتاً کہا۔''لوئی مک نیس کی وہ ظم سناؤ۔'' '' کون ظم؟''

''وہی \_\_\_جو'خزاں نامے'میں شامل ہے۔''

كملاآتش دان كے مصنوعی انگاروں كوديكھتی رہی كچراس نے آہستہ آہستہ كها:

"I loved my, with a platform Ticket"

A handbag, a pair of stockings of paris and I love her long

I loved her between the lines and against the clock,

Not until death

But life did us part

I loved her with paacocks eyes and the wares of carthage.

With blasphemy, camaraderie,

and bravado and lots of other stuff.

I loved her with my office hours, with flowers and

Sirens,

With my budget, my latchkey and my daily bread;

And so to London and down the ever-moving Stairs."

سب خاموش بیٹھےرہے۔ '' کملا \_\_\_\_\_ ''طلعت چلائی۔'' مجھے ڈرلگ رہا ہے۔''وہ قریب آکر ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔

''جہرہیں یا دے۔'' کملانے سو چتے ہوئے کہا۔''جولائی یااگست کی ایک شام' جب بارش ہوکر تھی تھی'گل فشاں بالکل سنسان تھی۔سب لوگ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میں اور زملا اور تم اسلیے برساتی کی سٹر ھیوں پر بیٹھے تھے اور شام کی نیلی روشنی سارے میں پھیل گئی تھی اور اس سے دوسنیا سنیں منتز پڑھتی کھا گک کے اندر آگئی تھیں اور مصرتھیں اور مصرتھیں کہ ان کو دکھشنا دی جائے اور بچوں کی طرح ہمیں ایکا کئی بید خیال آیا تھا کہ یہ چڑیلیں ہیں' ہم اسنے بڑے گھر میں تنہا ہیں' ابھی بیہ ہمیں شراپ دیں گی' ابھی تچھے ہوگا' اس سنائے میں کوئی خوفنا ک انجانی بات ہو گی۔'' ''پھروہ جاپ کرتی اور راجستھانی میں بڑبڑاتی واپس چلی گئی تھیں۔ہم نے خوفز دہ ہوکرانہیں زور سے ڈانٹا تھا۔''طلعت نے آہتہ آہتہ کہا۔''اور پھر ہمیں مہوے کے سائے سے بھی ڈرلگا تھا۔ ہم سہمے ہوئے سٹرھیوں پر بیٹھے ہوئے سے میں نے کوشش کر کے آہتہ الکری پڑھی تھی اور تم نے اپناوہ اکلوتا اشلوک دہرانا چاہا تھا جو تمہیں بھی یا دنہ ہوسکا۔''

''وہ بڑی سنسان شام تھی۔'' کملانے یاد کیا۔''تم نے بھی سوچا ہے'ساری شامیں بہت سنسان ہوتی ہیں۔ان میں ایس بے پایاں اداسی ہوتی ہے۔شام جب دونوں وقت ملتے ہیں۔جب ہم جگمگاتے کمروں میں ہینتے ہیں۔ اس وقت بھی دفعتاً بڑے رنج 'بڑی پشیمانی کااحساس ہوتا ہے۔''

'' پھر ہم نتنوں خاموش سڑک پر سے گزر کرسنگھاڑے والی کوٹحی چلے گئے تھے اور وہاں لاج کے ساتھ مل کر اپنے اس طرح خوفز دہ ہو جانے پر بہت ہنسے تھے۔''طلعت بولی۔

''وہ سنیاسنیں ہمیں ہرجگۂ ہرموڑ پر ملتی ہیں'وہ ہمیں بددعا ئیں دیتی مہوے کے سائے میں غائب ہو جاتی ہیں ۔اندھیری راتوں میں میں نے ان سنیاسنوں کو چلا چلا کر روتے سنا ہے ۔'' کملانے کہا۔

دوسرے کمرے میں زورزور سے مردنگم بجنا شروع ہوگیا۔ آج رات سریکھا اور کملاکانا چ ہے۔ ساراعالم دیکھنے کے لیے آئے گا۔طلعت کوخیال آیا۔ روشن اس کے قریب آئی۔''میں واپس جارہی ہوں۔ تم لوگ مجھے بھی تبھی خط لکھا کروگے؟''طلعت کوابیالگا جیسے اس کی آواز میں التجاتھی۔ ''ہاں۔ ہم تمہیں ہرسال عیداور سال نو کے کارڈ جیجیں گے۔''طلعت نے کہا۔ (کیا انجام بس اتنا ہے۔ کچھ عرصے تک ان سب کے کر ممس کارڈ روشسن کے پاس جائیں گے عراہ میں جب مختلف خرابوں کے وسیع ویرا نے اور سیاسی حد بندیاں حائل ہوں تو کہاں تک ان خوشگوار تعلقات کو گھسیٹا جاسکتا ہے۔ہاں۔ ہم تمہیں کبھی بھولیں گے نہیں روشن ڈئیر۔اس نے وہرایا۔''ہم سب ایک شراپ کے زیراثر ہیں۔''

مردنگ کی آواز تیز ہوگئی ۔نا در دام تا ندی رے نا مردنگ کی آواز تیز ہوگئی ۔نا در دام تا ندی رے نا مے کہلانا ہے گی۔سب معمول میں ناچوں گی۔اس نے سوچا ۔ کملانا ہے گی۔سب ناچیس گے۔ای ریا خاص بات ہے۔ سوال بیہ ہے کہ کیوں جاری رہے ۔کڑ تک تام تت تام ۔کڑ تک تئ تت تئ ۔کل سوال بیہ ہے کہ کیوں جاری رہے ۔کڑ تک تام تت تام ۔کڑ تک تئ تت تئ ۔کل مجھے ٹیلی ویژن پرنا چنا ہے۔ پرسوں ہالینڈ جا کر ملکہ جولیا نہ کے لیے رقص کرنا ہے۔ درین اس مر گئے۔ بلبل چودھری مر گئے۔ روشن مرابع ہے۔ دوشن الموس کہ وہ بھی شایدمرگئی۔

اوراب ہال خالی پڑا ہے۔ صرف رادا کی چندلڑ کیاں ارولڑ کے ادھرادھر بیٹھے سگریٹ پیسل ہاتھ میں لیے سریکھا سگریٹ پیسل ہاتھ میں لیے سریکھا دیوی کے فتیمتی الفاظ سننے کے لیے کان لگائے کھڑے تھے۔ کارڈ بورڈ کے سیٹ افرا تفری کے عالم میں بکھر ہے ہوئے تھے۔

'' رقص میں میری زندگی ہے۔''سریکھانے رامیشورم کے مندر کی سٹرھی پرپیر

گاتے ہوئے انٹرو یووالی شائستہ اور تموازن آواز میں کہنا نثروع کیا۔
''خداوندا \_\_\_\_\_ میں پر کیھا۔''طلعت نے بیا نتہا بور ہوکر جمائی لی۔
''ہش \_\_\_\_ میں پر لیس کو بیان دے رہی ہوں ۔''
اخبار کے رپورٹر مسحور ہوکرا ہے دیکھتے رہے۔
طلعت نیم تاریک آڈیٹوریم کی ایک نشست پر بیٹھ کر او تکھنے گئی ۔ بینھا سور
مارکیٹ گیا تھا۔ بینھا سور مارکیٹ گیا۔ بینھا سورگھر پر رہا۔ اس ننھے سور نے بھنا
گوشت کھایا۔ بینھا سور سارے رائتے روتا ہوا گھر واپس آیا۔ وی وی وی وی

۸۴

وی وی وی وی وی وی وی می این نظر این این تک پہنچ گیا ہے۔ چہانے در یچہ بند کر دیا اور ہوشل سے باہر نکل آئی۔ سارے میں سہ پہر کا سنانا طاری تفاکل کالج بند ہو جائے گا۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ کیا کروں گی؟ (زندگی منتظر ہے منه بھاڑے۔) یہ تجر بہتھی غالبًا نا کام رہا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دور دور تک بھیلے ہوئے باغوں کود یکھا۔ کیمبرج کی ہرایا لی پر نیلی گھٹا کیں چھائی تھیں 'وہ بیکس پر سے گزرتی لائبر بری کی طرف جانے والی پلیا پر آگئی۔' نشولوم سیخم ۔''ایک یہودی طالب علم دوسرے یہودی طالب علم کو جو پلیا پر بیٹھا تھا'سلام کرتا ہوا سائیکل برگزر طالب علم دوسرے یہودی طالب علم کو جو پلیا پر بیٹھا تھا'سلام کرتا ہوا سائیکل برگزر گیا۔'' تم یرخدا کی رحمت ہو۔''

## ''تم سب پر خدا کی\_\_\_\_\_ رحمت ہو۔''چمپانے دل میں دہرایا۔

زندگی میں بذات خوداتن شدت ہے۔اس کے لیے فلنفے کی فروعات کی کیا ضرورت ہاورمسرت کی تلاش کے سلیلے میں ہم کس قدر کمینے بن جاتے ہیں۔
یہودی طالب علم جو پلیا سے درخواست کی۔''میں تہماراا کیے بناؤں گا۔' وہ بیٹے گئ تا کہاس کی دل شکنی نہ ہو۔'' آج آخری دن ہے۔کل تم جانے کہاں چلی جاؤگ۔
تہماراا سکیچ میں اپنے پاس رکھوں گا۔'اس نے تندی سے پنسل چلاتے ہوئے کہا۔
چہا نے جھا تک کر دیکھا۔ا سکیچ بڑا خراب تھا' مگر وہ بڑے صبر اوراخلاق سے چہا نے جھا تک کر دیکھا۔ا سکیچ بڑا خراب تھا' مگر وہ بڑے صبر اوراخلاق سے چہا کی مصور بھی بیٹے میں کہا۔'' بینا کام مصور چہا کی میں کہا۔'' بینا کام مصور بی مشاید میری شہید اتار نے میں دراصل کامیاب رہا ہے۔''

''پیند آئی تم کوتصور یہ''یہودی لڑکے نے خوش سے پوچھا۔''میں تم کومسرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تم کو کس طریقے سے خوش کروں؟''وہ بڑا پر خلوص نظر آیا۔ ''تم مجھے خوش نہیں کر سکتے ۔''چمپانے دفعتاً بڑی کر ختگی سے کہا۔ (ہم سب کمینے ہیں۔مسرت کی تلاش میں ہماری چارسو ہیں نو دیکھو۔اس نے دل میں س وچا۔

''وہ کون ہے؟''لڑ کے نے لیکاخت بےصدرنجیدہ ہوکر پو چھا۔''وہ کون ہے جو تم کومسر ت بخشے گا؟''

> ''یہ بڑا بےرحماور کمینے پن کاسوال ہے۔'' ''معاف کرنا ۔''اس نے اداس سے کہا۔

علیم ۔''اچھاخداحافظ شولوم کیخم ۔''چمپانے مسکرا کرکہا۔ ''شولوم کیخم ۔''لڑ کے نے جواب دیا اور اسے ندی کی سمت جاتے ہوئے دیکھ ارہاجد هر مائیکل اور ڈینس کھڑ ہے تھے۔

''سرل اب تکنہیں ملا؟''ڈینس نےسر اسیمگی کے عالم میں چلا کر پو چھا۔ «نہیں''

'' کہاں غائب ہو گیاسر ل''ڈینس نے کہا۔ان دونوں نے غصے سے چمپا کو دیکھا۔

''میں سرل کی ذمہ دار نہیں ہوں دینس۔''چمپانے آہتہ سے کہا۔ ''اوہ چمپا' مجھے معاف کر دینا۔ کیا میں تم پر برس پڑا تھا؟''مائیکل نے عجز سے

' دخہیں مائنگل ٹھیک ہے۔''

" آج آخری دن ہے چمیا۔"

"نإل-"

''چلوچل کرآخری مرتبہ کو بینور میں کھانا کھالیں ۔''

'' آج آخری۔''سب یہی دہرارہے تھے'وہ اس جذبا تنیت سے بچنا جا ہتی تھی مگر بیناممکن تھا۔ بیواقعہ تھا آج کیمبرج میں طالب علمی کی زندگی کا آخری دن تھا۔

ریسٹوران میں بیٹھ کرانہوں نے سرل کاقطعی ذکرنہیں کیا۔انہوں نے تو روشن تک کا ذکرنہیں کیا۔لوگ اتنے مہر ہان کیوں ہوتے ہیں؟ایک دوسرے سے اتنی ہدر دی کیوں کرتے ہیں؟ بیلوگ میرے بھی بہت سخت بہی خواہ ہیں۔اب میں پھر کمینے پن پراتر آئی ہوں۔

چندروزقبل اس نے برسبیل تذکرہ روز ماری کی خیریت دریا دنت کی تھی۔

''اچھی ہے۔''سرل نے جواب دیا تھا۔''وہغریب تو بیاری کی حالت میں بھی نوکری کرتی ہے تا کہ میں کیمبرج میں تعلیم کممل کرسکوں۔''

''اور\_\_\_\_ دوسری لڑکیوں سے عشق لڑاسکو۔''جمپانے بے دصیانی سے کہا تھا۔ بیس سرل چھلانگ لگا کر کھڑکی سے باہر کو دگیا تھا۔ اس کاچہر ہ غصے سے سرخ ہور ہاتھا۔ اس روز سے سرل غائب تھا۔ کالج کے کوا درینگل میں' گلیوں میں'ندی کے کنارے' قہوہ خانوں اور کتابوں کی دکانوں میں کہیں سرل کا پتانے تھا۔

دفعتاُوہ باہر بارش میں بھیگنا دکھائی دے گیا۔ ڈینس لیک کراس کی طرف دوڑا' مگروہٹس ہے مس نہ ہوا' پھر مائیکل اس کو بلانے کے لیے گیا' مگروہ و ہیں کھڑا رہا۔ ہلکی ہلکی بارش نثروع ہو چکی تھی۔ طالب علم برسا تیاں اوڑ ھے خرا ماں خراماں چل رہے تھے۔

''اندرچلو۔ بیر کی بچینا ہے ۔''جمپا اٹھ کر باہر گئی اور ڈانٹ کرا**س سے** کہا۔ 'دنہیں مجھے بھوکنہیں ہے ۔''

" بکومت "'

''میرے پاس پیپے نہیں ہیں۔کیسے آؤں اندر۔''اس نے آہستہ سے ڈینس سے کہا۔

چمیا کے حلق میں کوئی چیز آاٹکی ۔ایک ہفتہ قبل اسی جگہ پر اس نے سرل سے کہا

تفا:تمہاری بی بی اس لیے ملازمت کرتی ہے کتم دوسری لڑکیوں سے عشق لڑاؤ۔ پھروہ چمپا کی طرف مڑا:''تم کو غالبًا بیمعلوم کر کے دلچپی ہوگی کہ روز ماری نے مجھے اس ہفتے چیک نہیں بھیجا کیونکہ میں نے اسے اطلاع دی تھی کہ میں نے اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کرلیا ہے۔''

"تہبارا\_\_\_\_ تہبارا دماغ یعنی کہ \_\_\_ بالکل چل گیا ہے \_\_\_ "پھپا نے ہڑ بڑا کر کہا۔اسی کمھےاس نے محسوس کیا کہ مائیکل اور ڈینس اے انتہائی نفرت کی نگا ہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پیفرت جواس نے تہینہ فر ملا اور شانتا کریگ کی نگا ہوں میں دیکھی تھی۔

''ہاں۔''سرل نے اطمینان سے جواب دیا اور برساتی کی جیب میں ہاتھ ڈال کرسگریٹ تلاش کرنے لگا۔

> ڈینساور مائیکل خاموشی ہے ریستوران میں واپس چلے گئے۔ بارش چمیا اورسرل پر برتی رہی۔

''چلو یہاں سے چلیں۔یانی میں بھیگنے کی کون سی تک ہے۔''

''ایسد ہے نو کس بات کی کون تک ہے۔''سرل نے اسی انداز میں کہا'کچرویہ ہنس پڑا۔'' دیکھونؤ سہی ۔بالآخر مجھ پر بھی تمہارے اپنشدوں کا اثر ہو ہی گیا۔'' ''تمہارا دماغ چل گیا ہے سرل ۔''چمیا نے دوبارہ کہا۔

''ہرواقعہ منفر د ہے۔ دہر ۱۳ ایانہیں جائے گا۔ بیمت سمجھنا چمہا کہ لمجے دہرائے جاسکیں گے ۔ تمہاری زندگی۔ میں بیساری چیزیں ۔وفت کے المیے پرتم ہنس نہیں سکتیں '' ''چلو\_\_\_ میں تمہاری طرف چلتی ہوں۔'اس نے آہتہ سے کہیا۔
وہ فٹ پاتھ پراس طرح چلنے گے گویا قبرستان کی طرف جاتے ہوں۔ جب
شناسالڑ کے اورلڑ کیاں راستے میں ملتے تو وہ بڑے الم سے ان کوہلو ہلو کہتا جاتا۔
''تم کیا واقعی \_\_ میری وجہ سے \_\_ یعنی کہ \_\_ ''اتنی خوفناک
بات اس کی زبان پر نہ آسکی ۔''یعنی کہ'اس نے مری ہوئی آواز میں کہنا چاہا'' 'کہ
تم نے آخرا تنابڑ افیصلہ کیوں کیا۔''فیصلہ۔اوراس کی وجہ۔دوچیزیں جواس کی سمجھ
میں آج تک نہ آسکی تھیں۔

''جی نہیں \_\_\_\_\_ مجھ کو بقول تہہارے باؤ لے کتے نے کاٹا تھا۔''سرل نے اطمینان سے جواب دیا۔''مجھ پر دراصل بھی بھی خلل دماغ کے دورے پڑتے ہیں'اس کے زیراٹر ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہوں۔''

چمپاچوراہے پرآ کر دفعتاً اپنے ہوسٹل کی سمت مڑگئی۔

''تم تو اپنے زریں مشوروں ہے مجھ مستفید کرنے میرے ہوشل آرہی تھیں!''

''میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی سرل۔ میں تمہاری کوئی مدونہیں کرسکتی۔'' '' یہتمہارا آخری'قطعی جواب ہے؟''سرل نے زر د پڑتے ہوئے کہا۔ '' آخری'قطعی'بالکل ہم تہمیں اس میں شک وشبے کی کوئی گنجائش ہوہی نہیں سکتی۔''

> ''تم گوتم نیلمبر کاتعا قب کہاں تک کروگی؟'' ''میری نو بین مت کروسرل۔''چمیا کے تن وبدن میں آگ لگ گئے۔

"اچھا۔اچھا۔" سرل نے سائس روک کر کہا۔" سڑک پر چلاؤ مت چمپا۔ میں معافی چاہتا ہوں ۔ خلطی میری ہی تھی ۔ خدا حافظ۔ 'بارش کا ایک زور دار ریلا آیا جس سے مکانوں کے پر دے لہرا گئے ۔ ہوا میں خنک گلابوں کی مہک تھی ۔ جس سے مکانوں کے پر دے لہرا گئے ۔ ہوا میں خنک گلابوں کی مہک تھی ۔ شام کووہ چند کاغذات لینے کے لیے سرل کے کالج گئی۔ رات کی ٹرین سے بہت سے ساتھی اپنے اپنے ملکوں کولوٹ رہے تھے۔ سینور کا رلوس برازیل جارہا تھا۔اس سے اس کی کتنی تکرار رومن کیتھولک فسطنے پر ہوتی تھی ۔ لڑکیاں اور لڑکے بارش سے بیخنے کے لیے بچا تک کے اندر کھڑے بے تھے۔ پھا تک کا بھاری 'پندر ہوتی سے دووازہ اب آخری بارکھل کر بند ہوگا۔

اس کے بعد جب بھی وہ یہاں آئیں گے تو سب کچھ تبدیل ہو چاہوگا۔ بارش اور زورہے ہونے لگی۔ یورٹر ٹیکسیاں لے لے کر آرہے تھے۔لڑ کوں نے برساتیوں کے کالرکان تک اٹھا لیے تھے ۔لڑ کیاں چھتریاں کھول رہی تھیں ۔ سب خاموش تھے۔اب یہ بات کرنا کس قدرمضحکہ خیزمعلوم ہوتا تھا۔مثلاً ڈورس ہے بیے کہنا کہ جب میں اٹٹیٹس آئی نؤتم سے ملنے نا رتھوڈ یکوٹا ضرور آؤں گی ۔ یا جینیٹ بیہ کہ مکتی تھی کہتم جب نیوزی لینڈ آؤ نؤ میر ہے ہاں ہی آ کرکٹہریا۔ بیسب کس قدرمسخرے بن کی بات تھی'اگریہ آخروفت خدا حافظ کہنے کا سلسلہ نہ ہوا کرے نو انسان کس قدرز ہر دست کوفت سے نیج جائے گامگر نہیں۔کھڑے ہیں۔ بر ربط بے تکے جملے اوا کیے جارہے ہیں ۔نظریں بچا بچا کر آنسو یے جارہے ہیں ۔لاحول ولاقو ۃ ۔ٹیکسیاں ہوئیں اورسب ایک ایک کر کے اس میں بیٹھ گئے ۔ پھا ٹک بند ہو گیا۔ایک باراس نے گھوم پھر کرسنسان کوا ڈرینگل کا چکر لگایا۔چیپل

میں گئی۔سنگ مرمری تختیوں پر ان لڑکوں کے ناموں کوآخرتی بار پھر سے پڑھ ڈالا جودومری جنگ عظیم میں کام آئے ۔مالیوں سے بات کی۔ایک خانساماں ڈائننگ ہال کی طرف لیکا جارہا تھا۔اس کو بڑے تپاک سے خدا حافظ کہا گویا وہ خودمیدان جنگ پر جارہی ہے اور دنیا کا انجام ہونے والا ہے' پھر وہ صحن کی دیوار کے دروازے کی طرف کھاتا تھا۔ راستے میں اسے دروازے کی طرف کھاتا تھا۔ راستے میں اسے کیٹ مل گئی۔''میں تم کو ڈھونڈ رہی تھی ۔''اس نے ہاتھ بڑھایا۔''میں کل کینیڈا جا رہی ہوں ۔اب کے ملیں گے؟''

'' پتانہیں کیٹ''چمپانے اس لا یعنی سوال سے بیچنے کی کوشش کی۔''سرل کو دیکھا ہے؟ میں اس کوبھی خدا حافظ کہہ لوں ۔اس نے بڑی بے بعلقی کا انداز پیدا کر کے کیٹ سے یو جھا۔''

''ہاں وہ توسینئر کومن روم میں بیٹھا ہے۔'' کیٹ نے جواب دیا۔''اس کے مزے ہیں ۔ کہیں بھی نہیں جارہا۔ مزے سے اپنے وطن میں رہے گا'ڈ اکٹر بیٹ ختم کرے گااورتم کومعلوم ہے' مجھ کتنی خوفنا ک جگہ جا کر رہنا ہے نیو گئی اجھاڈ ار لنگ ۔ خدا حافظ ۔''

چمپا کچھدورتکاس کے سات چلی اوراس کو پھا ٹک تک پہنچا کرسینئر کو من روم کی طرف مڑگئی ۔

سارے کالج پر مکمل سناٹا طاری تفاجے صرف برسی بارش کی آاور مخل کر رہی تھی چوں کی سرسرا ہٹ سرل ایشلے کومن ور میں' دریچے کے پاس' چیڑے کے صوفے پر ببیٹاوہ معمدد مکھے رہاتھا جو کنگز لے مارٹن ہر چفتے اپنی انہتائی اٹلکچول ریڈسنگ پلک سے حل کرواتے ہیں چمپا کمرے میں آگئ تب بھی وہ معمد حل کرنا رہا پھر جب چمپا ایک کری پر بیٹھ گئ نو اس نے سراٹھا کرایک حل کے متعلق اس کی رائے پوچھی، چمپانے غور کرکے اس کا جواب بتایا۔

''ٹھیک ہے۔ہوسکتا ہے کہتم غلطی پر نہ ہو۔''اس نے خالص بر طانو ی انداز میں کہا۔

وہ چونگی۔ اس نے دفعتا دیکھا دیکھا کہ اس کے سامنے صوبے پرسنہرے
ہالوں والا ایک ہر طانوی لارڈ کرلڑ کا تھا: قدامت پسند 'مغرور خاموش طبع' ہا تھار۔
اس لڑکے کے ساتھ اس نے چند سال اس یو نیورشی میں بتائے تھے اور ہم جماعت
ہونے کے نا طے اب اسے خدا حافظ کہنے آئی تھی۔ بیلڑ کا وہ نہیں تھا جس نے صبح
ہارش میں بھیگتے ہوئے دیوانوں کی طرح اس سے شادی کی درخواست کی تھی۔ بیہ
لڑکا تو لارڈ ہارن فیلڈ کا چھوٹا بیٹا سرل ڈیرک ایڈن نہیں۔ کون می ٹرین سے جارہی
ہو؟''

''ساڑھے چھ کیڑین ہے۔'' جمانے گھڑی دیکھ کر جواب دیہا۔''تم کب لندن آؤگے؟''

''جب بھی آؤں'لیکن جہاں تک میراخیال ہے'تم سے مالقات نہ ہو سکے گ۔میںتم سے مربھرنہیں ملناحیا ہتا۔''

وہ خاموش رہی۔ پانی کی شفاف بھوار در سیچے پرٹکرایا کی ۔ہوا کا بھینا بھینا پن کمرے میں رچ گیا۔

یکاخت چمیا نے نہایت بٹاشت سے باتیں شروع کر دیں۔ یونیورٹی

چھوڑنے کے بعد جو پروگرام گروہ کے افراد نے بنائے تھے۔ان کا ذکر کیا۔'' میں آفہ ابھی قانون ریڑھوں گی۔''

''مبارکہو۔اس کے بعد کیا کروگی۔''

''علم نجوم تو مجھے آتا نہیں کہ بتا دوں کہ ۲۲ء میں کیا کروں گی اور ۲۵، میں میر ا کیا ارا دہ ہے۔''اس نے خورشد لی کالہجہ برقر ارر کھنے کی سعی کرتے ہوئے کیا۔ ''یہ بھی ٹھیک ہے۔''وہ رسالے پر جھکا رہا۔

''تم البتہ ڈاکٹریٹ لینے کے بعدیہاں کے استاد بن جاؤگے۔تنقید پرموئی موٹی کتابیں لکھ گے ۔ٹی وی دکے ہرین ٹرسٹ کی پینل پر بیٹھو گے ۔ دنیاعش عش کرے گی ۔''

"ہوسکتاہے۔"

''یاتم ڈاکٹریٹ سے بورہ وکر بنک آف انگلینڈ میں نوکری کرلو۔'' ''یابھی ممکن ہے۔''

''اچھااب چلنا چاہئے۔''چمپانے گھڑی پرنظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوں تو مجھے زیادہ تا خیر نہ کرنی چاہے۔ٹرین کاوفت قریب ہے۔ ایسی سرل نے کہااور کھڑا ہو گیا۔گویا 'ابتشریف لے جائے بیگم صاحبہ۔

چمپانے کری پر سے اٹھتے ہوئے کمرے پر آخری مرتبدایی جذباتی حرکتیں کرتے ہوئے وہ خودکو پکڑ لیتی تو بعد میں بہت نا دم ہوتی تھی ۔ دروازے تک آکر اس نے سرل کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا ۔ دروازہ بہت نیچا تھا۔ کئی سو سال سے اس پرعشق پیچاں کی گھنی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ کئی سوسال سے ان گنت طالب علم اسی طرح دروازے سے خدا حافظ کہہ کر نکلے تھے اور باہر کی دنیا میں وکیل دیے گئے تھے۔

سرل نے جھک کراس کوجانے کاراستہ دیااور ہاتھ بڑھارکھا۔''اتنے عرصے۔ ''اس نے ایک ایک لفظا لگ الگ ٔ صاف اور گہری آواز میں ادا کیا۔''تم کوجان کراورتم سے واقفیت حاصل کر کے مجھ بےحدمسر ت ہوئی ۔خداحافظ۔''

وہ عشق پیچاں کئی بیل کے نیچے سے جھک کر ہا ہرنگل آئی۔

''تم مجھے پھا تک تک نہیں چھوڑنے آو گے؟''اس نے یکلخت اپنی اٹل'از لی اورابدی تنہائی کومحسوں کرتے ہوئے دہشت زدہ ہوکر کہا۔

''نہیں۔''سرل نے جواب دیا۔'' مجھے مجھے معمد حل کرنا ہے اور خدا کرے میری تنوم سے دوبارہ ملاقات بھی نہ ہو۔''

وہ واپس اندر چلا گیا۔

چمپا کواڈرینگل کےموڑ پر پہنچ کڑھنگی ۔اس نے بلیٹ کر دیکھا'وہ در سے کے اندررسالے پر جھکامعمے میںمصروف تھا۔ چمپانے کھا ٹک کھولااورسنسان سڑک پر آگئی ۔

سرل نے بالکل سیح کہا تھا۔اس روز کے بعد چمپااحمد کی سرل ایشلے ہے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ بس مڈہ ہرسٹ کی طرف جانے والی سڑک پر سے گزررہی تھی۔ ہیز ل میئر کے جنگل شام کا اندھیرا اچھا گیا تھا۔ سڑک کے لیمپ لطیف سے دھند کیے میں شممار ہے تھے۔ چاروں اور اونچ درخت کھڑے تھے'انسانوں کی قسمتوں کے پاسپانوں کی مانند'خاموش اور سب کچھ دیکھتے ہوئے۔

پھر کئی گھنٹے کاسفرے کر ہے بس مڈہ ہرسٹ کی طرف مڑی۔ چڑھائی پر دورہے سینی ٹوریم کی روشنیاں نظر آرہی تھیں جیسے اندھیرے میں روشنی کامینار ہو یا کسی ان دیکھے اسکا وُٹ نے کسی خطر ناک پہاڑ پرسگنل کے لیے الاوُ روشن کر دیا ہو۔ دور سے نار کئی میں روشنیاں اس طرح جململا رہی تھیں جیسے زندگی روشن ہوتی ہے اور بجھتی ہے ۔

گوتم نیلمبربس سے اتر کر سینی ٹوریم کی طویل سڑک پر چڑھنے لگا۔اندھیرے کے جنگل میں سے گزرتا ہوا جگمگاتی ہوئی عمارت کی سٹرھیوں پر پہنچا۔شفاف گیلریاںعبورکرتا نرملاکے کمرے میں داخ ہوا۔

نرملااس کو دیکھ کرخوشی ہے کھل اٹھی ۔اس کے آنے سے پہلے وہ دیوار کی طرف منہ کیے لیٹ تھی اور جانے کیاسوچ رہی تھی ۔

'' بی بی ۔''گوتم کی آوازیکا کیاس کے حلق میں رندھ گئے۔ باہر کی شور مجاتی 'خودغرض' دکھی دنیا سے علیحدہ وہ استے سکون سے کا ہے کہ انتظار میں مصروف تھی۔ اس کے دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھی ۔ جلدی جلدی انگلیوں سے اس نے بال درست کیے اور دل میں شخت جھنجھلا کہ کوئی آئینہ قریب نہیں جس میں وہ جلدی سے اربادی ہے اور دل میں شخت جھنجھلا کہ کوئی آئینہ قریب نہیں جس میں وہ جلدی سے اپنا چہرہ دیکھے لیتی ۔

''افوہ ہم تو بے حد صحت مند نظر آرہی ہو۔ بالکل سرخاسرخ فرخ آبادی ۔''عیادت کرنے والوں کی طرح یہ بیثاش انداز اختیاع کرتے ہوئے گوتم نے دل مٰس خود کو گالیاں دیں ۔''کیوں گپ مارتے ہو۔ ذرامرا ٹمپریچر چارٹ دیکھوتو پتا چلے گا بچہ جی کو۔ آج بھی میرا بخارا یک سوایک تھا۔ اب تو مہینوں سے چلا آرہا ہے۔''اس نے گویابڑے فخر سے کہا۔

گوتم ڈویتے دل سے اس کے قریب بیٹھ گیا مگروہ خود بہت خوش نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب وہ اس سے حسب معمول لندن کے تا زہ ترین اسکنڈلز سنانے کی فر ماکش کرے گی۔ دوستوں کے جم غفیر کی فر دا فر دا خیریت دریادنت کرے گی ۔ بات بات میں جرح کرے گی۔

نرملانو 'جس کامیں نے بمجھی نوٹس ندلیا تھا'اب نومیری روح میں شامل ہے۔ مگروہ دولڑ کیوں کو بیک وفت کس طرح چاہ سکتا ہے۔ بیاس کی سمجھ میں ندآیا چہا \_\_\_\_\_\_اور بیالڑی \_\_\_\_\_ جس میں چہا والی کوئی خطرناک خصوصیات موجود نہ تھیں'سیدھی سادی'خوش خلق'معصوم لڑی۔

''چیپا جو''وومن آف دی ورلڈ بن چکی تھی' ہمیشہ سے مردوں کواپی خطرناک کشش سے رجھاتی آئی تھی۔ تجربہ کارتھی اور زمانے کی اوپ نج نچ و کیھے ہوئے مگر اس کے باوجود بے بس تھیہ اور اس کی توجہ کی منتظر ۔ نرملاتھی' جوبستر مرگ پر پڑی تھی' گھر بلو' نا تجربہ کار'اس کی توجہ کی منتظر' وہ چمپا کو یکسر بھول جائے گا۔ کس قدر کوشش کے بعد بچھلے پانچ برسوں میں اس نے چمپا کو اپنے خیا لوں سے دلیس نکالا دے دیا تھا۔ ایہک ملک اور دوستوں کے ایک حلقے میں رہنے کے باوجوداس نے دے دیا تھا۔ ایہک ملک اور دوستوں کے ایک حلقے میں رہنے کے باوجوداس نے داس کے دیا تھا۔ ایہک ملک اور دوستوں کے ایک حلقے میں رہنے کے باوجوداس نے

بڑی کامیا بی سے چمیا ہے ملنے سے احتر از کیا تھا' مگراب چمیا کی یکار سے مقابلہ کرنا اس کے بدس میں نہیں تھا۔ یہ یکارمیڈرڈ اور روم اوروی آنا بجتے ہوئے آرکیسٹراز میں سنائی دیتی' بارش کی پھوار میں' بازاروں اورطعام خانوں کی چہل میں اطلانتک کی لہروں میں نیویا رک کے شوروشغف میں ' ہرجگہ بیہ یکار اس کا پیچیا کرتی آرہی تھی۔آوازوں کے ظلم سےوہ عاجز آ گیا تھا۔ شاید سناٹا اس کے مقدر میں نہ تھا۔ چمیا آواز تھی'ز ملاساٹا۔ چمیا نے اس سے طرح طرح کی با تیں کی تھیں:لکھنو کے با دشاہ باغ کی سڑ کوں پر ٹہلتے ہوئے' کوسی نگر کے کھیتوں کی یگڈنڈ یوں پر سے گز رتنے' گل فشاں اور سنگھاڑے والی کوٹھی اور پروفیسر بنرجی کے گھر اور کیلاش ہوشل کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے' پکنکو ں میں اودھم مجاتے ہوئے ۔ا ہےوہ سب ہاتیں یا تھیں' وہ سب شامیں' دوپہریں' کھات ۔ بہ سب سر فضا میں موجو در ہتا ہے۔ نر ملا خاموش تھی ۔ گومتی خاموش تھی ۔ برسات کی دوپہر کاسکون'جب ہارش ہوکر کھلی ہو۔ کہر آلو دسرسوں کے کھیتوں کا سناٹا ۔ نر ملانے اس سے بھی شخصی باتیں نہ کی تھیئ چمیا کے ہرلفظ ہرانداز کے ذریعے دوسر بے انسان سےایک غیرمر کی (mystic) رشتہ قائم ہوجا تا تھا۔

اسے یا دآیا: مدتین گزریں جب وہ پہلی بارلکھنو گیا تھا۔اس نے سنگھاڑے والی کوٹھی کے برآمدے میں بیٹھ کراپی اس وقت کی محبوبہ شانتانیلم کوخط میں لکھا تھا کہ گومجھے آفیشل طور پر بر دکھوے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے مگرمبری ہونے والی منگیتر زمل رانی کواپنی الٹی سیرھی بحثوں ہی سے فرصت نہیں جووہ میری طرف توجہ کریں ۔ ہاں زملا میں بڑی شان اور تمکنت تھی۔اس میں خود سپر دگی کا انداز بھی نہ

آیا 'وہ علیحدہ رہی تھی ۔غیر شخصی اور خاموش \_\_\_\_ دیبی کی طرح بلنداو رائم ۔ دیبی کی طرح بلنداو رائم ۔ دیبی کی طرح سکون بخشنے والی ۔اب مجھے تھوڑا ساسکون بخش دے \_\_\_\_ اس نے نرملا پر جھک کردل میں کہا اور اس کے ماتھ پر ہاتھ رکھا۔

''گوتم!''

"ٻال بي بي"

"سریکھا کانیا فلیٹ کساہے؟''

اس نے تفصیل ہے سریکھاکے مکان کا جغرافیہ مجھایا۔''اب اچھی ہو جا وُنو آکرخود ہی دیکھ لینا۔''

''ہاں۔بالکل۔''زملانے بڑی گرمجوشی سے جواب دیا۔

" آج کل ایک نے برزرگ آئے ہوئے ہیں 'طغیان بھا گل پوری۔''

''ہائے کتنے مزے کانا م ہے۔ کریک ہیں؟''

"بهت سخت ۔"

"چندرانجھی ہے؟''

"ڀانڀان-"

"تمہارے نے نے دوستوں کا ذکر سن کراس قدر دل جا ہتا ہے کہان سے ملوں 'خصوصاً رمیش سنگوی ہے۔''

''ہاں۔رمیش سنگوی بالکل آفت کا پر کالہ ہے۔'' گوت نے مزید ہے معنی انداز میں کہا۔

''ابرات زیا دہ آ گئی ہے گوتم ماشٹر۔''ز ملانے حسب عادت کمال اور ہری

شکر کے کہتے میں اس سے کہا۔ ''ہاں۔''وہ کری پر سے اٹھا۔

''ارے رے رے ایک بات تو سنو۔'' دفعتا نرملانے بیٹا ششت سے کہا۔ ''اتنی زبر دست خبر یو چھنا تو بھول ہی گئی۔'' '' کیا گوتم نے آہت ہے یو چھا۔''

کل طلعت بتارہی تھی کہ چمپا ہاجی اپنافائنل امتحان دینے کے بعد کیمبرج سے لندن آگئی ہیں یتم کومعلوم ہے؟

' د نہیں ۔ گوتم نے کہااورا پنے آپ کودل میں پھر کئی گالیاں دیں۔''

''اچھا۔''زملانے سادگی سے جواب دیا۔''میراخیال تھا شاید طلعت نے بتایا ہو۔تم ان سے ل لوضرور' بے جاری ہے۔''اس نے اپناسر تکیے پرر کھ دیا۔

مجھے آج کل اتنی فرصت کہاں ہے زمل کہ میں لوگوں سے سوشل ملاقا تیں کرتا پھر روں۔ ایچے ہی (ائی کمشنر ) رات کے دس دس بجے تک کام کرواتے ہیں۔اس نے نظریں بچاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ 'اچھا بی بی'خدا حافظ!' وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا' گویا نرملا کے سامنے سے جلد از جلد بھاگ جانا چاہتا

نرملاً جس کا چھٹا حس بیدارہ • و چکا تھا' سمجھ گئ کہ گوتم نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔اس کو چمپابا جی کی آمد کی اطلاع ہے اوراس کے چبرے کی بدلتی رنگت کو د کچھ کرنر ملاکو یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ چمپا باجی سے ضرور ملے گا۔

نرملانے آہتہ ہے بیڈسو کچ دبا کر روشنی بجھائی اور پھر دیوار کی طرف منہ کر

## کے لیٹ گئی۔

## ٨٦

گوتم نے نرملاسے جھوٹ بولا تھا۔اس روز ٹھ ہرسٹ آنے سے پچھ در قبل اس
کے فون کی گھنٹی بچی۔ا سے بڑی جھنجھلا ہٹ ہور ہی تھی۔اس کی کارکوئی دوست لے
گیا تھااورو کٹور بیا سٹیشن جا کروہاں سے ٹھررسٹ کے لیے گرین لائن کی بس پکڑنا
تھی۔خواہ نخواہ کی در بہوئے جارہی تھی اوراب بیفون آگیا تھا۔

اس نے ریسیورا ٹھایا۔

آواز<u>ا</u>اس کے کانوں میں پینچی

'' گوتم<u></u> بلو<u></u> ارے بھئی گوتم''

وه خاموش رہا۔

''گوتم نیلمبر ۔''دوسر سے سر سے پر چمپانے زور سے کہا۔'' کیابات ہے؟میری آوازسن رہے ہو۔''

"سن رماہوں ۔"

''فون خراب ہے کیا؟''

«زنہیں تو۔''

''شرم کرو۔''چمپا بڑی نارمل آواز میں کہہ رہی تھی۔''ڈوب مرو جی \_\_\_\_حدہے۔میںاتنے برسوں سے یہاں ہوں اورتم کوایک روز بھی تو فیق نہ ہوئی کہ مجھ سے للے لیے کیامیں کھا جاتی تم کو؟''گھروہ ہنسیوہ چیکارہا۔
اتنابڑا ڈیلومیٹ اور حاضر جواب 'بذلہ سنج آدمی اور اس سے مطلق کوئی جواب نہ بن پڑااور چمپانے کہا تھا:''میں کیمبرج سے آگئی ہوں اور جون کارٹر کے یہاں کھم ری ہوں۔ آوکسی روز ملنے تعلیم کا زمانہ بالآخر ختم ہو چکا۔ اب مجھ فرصت ہی فرصت ہے۔''

" ہاں چہپا میں ضرور آؤں گا۔ "گوتم نے ہڑ بڑاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ دراصل \_\_\_\_\_ وہتم جانتی ہولندن کی زندگی کس قدر ہنگامہ خیز ہے اور پھر فارن سروس کی مصروفیات نیے کوئی لکھنو یو نیورٹی کا زمانہ تھواڑا ہی ہے کہ گھنٹوں بیٹے گپ کر رہے ہیں ۔ اور پھر میرا کام بھی ایبا ہے کہ مستقل دورے پر رہتا ہوں۔ آج ہائی کمشنر کے ساتھ یہاں جارہا ہوں کل وہاں جارہا ہوں۔ جب بھی کشمیرکیس یو۔ این ۔ میں جاتا ہے قو کرشنامینن کے ساتھ پندرہ چکر نیویارک کے کشمیرکیس یو۔ این ۔ میں جاتا ہے قو کرشنامینن کے ساتھ پندرہ چکر نیویارک کے کشمیرکیس یو۔ این ۔ میں جاتا ہے قو کرشنامینن کے ساتھ پندرہ چکر نیویارک کے دریا دنت کرتا رہا۔ "

اس نے کامیا بی سے بات ختم کی اور ہے انتہانروں ہوکر سگریٹ جلایا۔ اسے کیامعلوم تھا کہ چمپا دوسر ہے سرے براس کی آوازس کراس قدرمسرور ہے جیسے اسے ساری دنیا کی دولت مل گئی ہو'جیسے اسے راج سنگھاسن پر بٹھلا دیا گیا ہو۔

مڈ ہمپر سٹ س والیسی میں رات کے بارہ بج گئے۔اپنے فلیٹ پر بینچ کراس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا اور جون کارٹر کانمبر ڈائل کیا۔ ''ہلو کون ہے؟''ادھر سے نیل کی سوتی سوتی آواز آئی۔ ''مس احمد ہیں؟'' دونہیں ''

'' کہاں چلی گئیں؟''اس نے بو کھلا کر یو چھا۔

" آپکون صاحب ہیں۔''

دونیلمبر - ''

''ہلوہو\_\_\_\_ہلومٹر نیکمر \_\_\_\_مس احمد نے شام کو کئی ہار آپ کوفون کیا تھا مگر آپ شاید ہاہر چلے گئے تر ھے'اس وفت تو وہ جون کے ساتھ کہیں گئ ہوئی ہیں ۔''

"اوه-"

'' آپ نے گینگ کے باقی افراد کے پہماں فون کرلیا؟ کوئی ضرورت ہے؟'' گوئم کی آواز کی سراسیمگی محسوس کر کے نیل نے کہا۔ ''فیروزئسر یکھا'زرینا' کملا'طلعت ۔ان سب کے یہاں فون کر دیکھیے ۔ شایدمل جائیں۔

''بہت بہت شکریہ نیل ۔میرے خیال میں اب رات بہت آگئیہ ہے'کل دیکھا جائے گا۔کوئی خاص بات نہیں تھی۔گڈنا ئٹ ۔' اس کواپنی حمافت کا احساس ہوا' اس نے ریسیورر کھ دیا اورسگر ۵ بیٹ جلا کر کھڑ کی میں جا کھڑا ہوا۔ اس رات ٹیمز کی ایک لانچ پر بہت ہی لڑکیوں اورلڑخوں نے ایک پارٹی کی تھی۔ جون کے ساتھ چمہا وہاں گئی اور رات گئے تک وہ لوگ عرشے پر ناچنے رہے۔ کشتی میں چمپا کو بہت سے اجنبی چہرے نظر رہے۔ کشتی میں چمپا کو بہت سے اجنبی چہرے نظر آئے: کالے گورے انگریز بخرانسیسی۔ اندن مجلس کے چند لوگ بھی وہاں موجود شخے۔ ریانگ پر جھکے وہ لوگ با تیں کررہے تھے۔

ارے یہ پروگر بیوہو گئیں! جون کارٹر کے ساتھ گھومتی ہیں'سنا ہے پہلے تو بڑی سخٹ لگیر خیس انڈیا میں رکسی نے چیکے ہے اپنے ساتھی کے کان میں کہا۔ م

''ممکن ہے یا کستان کی جاسوسی کرتی ہوں ۔کیا بھروسہ''

'' یہ بھی ٹھیک ہیاور کچر ہندوستانی مسلمان!ان سے زیادہ دوغلا اورخطر نا ک کون ہوگا؟''ایک مرائھی ڈاکٹر نے کہا۔

''اورسنا ہے''پہلے نہ کہا'''رضا جو کمال اورطاعت کا کزن ہے'اس سے شادی کرنا جا ہتی تھیں۔اس نے گھاس نہیں ڈالی'وہ آج کل کیمبرج والی روش کے چکر میں ہے کیونکہ روشن کا باپ کسی منسٹری کاسکریٹری ہے۔''

''روشن کوبھی رضائے گھاس نہیں ڈالی کیونکہ اس مبے چیاری کے باپ کا نقال ہوگیا ہے۔''

''باپ کاانقال اصل وجہ نہیں' دراصل اس کا جی بھر گیا۔بور ہو گیا بیچارہ۔'' ''میں بیہ نقطہ نظر خوب سمجھ سکتا ہوں ۔لڑ خیوں کے ساتھ بیہ کیا مصیبت ہے کہ جہاں ذراسی دلچیہی ان میں لی اوروہ فوراً شا دی پر تیار۔ میں رضاکے نقطہ نظر کوخوب سمجھتا ہوں بھائیو۔کیونکہ کل میں ایلن سے شادی کرنے جارہا ہوں۔'' فوراً بلزشروع ہو گیا:'' بیآندرے کی آزادی کی آخری رات ہے'اس رات کو اچھی طرح منالؤ بھائیو۔'' کمال نے اسٹول پر چڑھ کررفت انگیز آواز میں کہا۔ وہ سب بوٹ سے اتر کرشور مچاتے قریب کے ایک پب کی طرف روانہ ہو گئے۔

عرشے پرصرفف لڑ کیاں رہ گئیں اور وہ نو جوان جس نے سب سے پہلے یہ تذکرہ چھیڑا تھا'سیڑھیاں اتر تے ہوئے کمال سے بولا:

''عامر رضابر'اسمجھ دارآ دمی ہے۔ہم کو چا ہیے اس سے ٹرینگ لیں۔آخریہ لڑ کیوں سے شادی کرنے سے صاف کیسے ہے جاتا ہے۔'' ''مگر دکھے لینا آخر میں کرکری کھائے گا۔''

> ''اجی بعد کی بات دیکھی جائے گئ فی الحال تو عیش کر رہا ہے۔'' ''۔۔۔ کہ ''

"نإل بھائی۔"

"اور یار بیکزن شاه رخ سلطانه کون بین تمهاری رشتے دار ہیں؟"

'' آج تک تو میں نے ان کا نام سنانہیں تھا' شاید پا کستان میں بھیا صاحب کی کوئی عزیز پیدا ہوگئی ہوں۔''

"جرمن سنتے ہوتے آئے تھے 'یہ پاکستان کزن کی شم آج ہی معلوم ہوئی۔'' "دراصل بیانو جوان خالون کسی وزیر کی جینجی ہیں۔''

''اوه آئی سی''

'' آوازیں ڈو ہیے چلی گئیں۔کشتی آگے بڑھ گئے۔ چمپااتر کر کنارے پرواپس آگئیاور قلوپطرہ کی سوئی کے نیچے آن کر ہیٹھ گئی۔سامنے دریا بہہرہاتھا۔

ا ہے معلوم نہیں تھا کہ چند روز قبل عامر رضا رات بھریہبیں اسی جگہ پر بیٹھے رہے تھے۔اس رات بھی یو رنماشی کاجا ند دریا کی لہر وں پر بہہ رہاتھا اور عامر رضا کو مے حد ڈرلگا تھا؛ اینے آپ سے ونیا کے حس سے مستقبل سے ۔ان کے سامنے کوئی خطرات نہیں تھے' کوئی مسائل \_\_\_\_صرف ان کے ذاتی غرور کا مسئلہ تھا مگراس کاتعلق پیھالوجی ہے تھاا قتصا دیا ہے ہیں ۔قلوبطرہ کی سوئی کے سائے میں بیٹھے بیٹھےان کوان لڑکوں کا خیال آیا تھا جو تلاش معاش میں سرگر داں تھےاور لڑ کیوں کا جن کو عامر رضا نے حچوڑ دیا۔رو پیداصل چیز ہے۔رو پیداورعز تاور ایک کوگی'ا پی ذاتی ۔ ساٹھ ہزار کی مایت کی ۔ ہاؤسنگ سوسائٹیٰ ڈرگ روڈ' کراچی میں۔ایک امریکن کار۔فریجڈریر ریڈیوگرا می زندگی کی اصل حقیقت'اتم حقیقت صرف یہ چیزیں ہیں۔زندہ با دزندگی۔ مجھے سے سے کوئی شکایت نہیں۔صبح ہوتے سٹر ھیوں سے اٹھ کروہ کار کی طرف چلے گئے۔ دوسرے روز وہ چھٹی لے کر شادی كرنے لكھنوجارے تھے۔''

۸۸

''میں ایک کتاب لکھنے والا ہوں جس کا نام ہو گا'پورٹریٹ آف دی آرشٹ ایز اے ڈون ژوان'' کمال نے مندلٹکا کرکہا۔

''کیوں' کیاہوا؟''طلعت نے ہمدردی سے یو حیھا۔

''بس یونہی\_\_\_\_اب جیمز جوائس اور ڈلن طامس کے بعد ۔''

''کل ڈلن طامس نے بل کے یہاں بڑے مزے کی باتیں کیں ۔تر نگ میں تھے مولانا ۔'' شکر نے مڑ کرکہا۔

''اجی وہ تو تھے۔آپ کس ترنگ میں ہیں آجے کل؟''گشن آ ہوجہ نے کمال سے یو چھا۔'' یہ کیا پڑھ رہے ہو۔''

'' ہے خوبیں ۔یا رخط آیا ہے گھر سے ۔ بعنی کھنو ہے۔''

'' کیاخبریں ہیں؟''طلعت نے یو چھا۔

وہ سب سریکھا کے وسیع ڈرائنگ روم میں فرش پرٹانگیں پھیلائے بیٹھے تھے جس کابڑا دروازہ باغ میں کھاتا تھا۔ بہار کاروشن دن تھا رسریکھا وہلیز کے پاس بیٹھی مشین پر لہنگ کی آڑھی گوٹ ہی رہی تھی ۔طلعت اور فیروز باور چی خانے میں کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ ہری شکر بھی ان دنوں ہو ہیں موجود تھا جوواشنگٹن سے آیا ہوا تھا اور قاہرہ جارہا تھا۔''یہ ہری شکر اور گوتم کے مزے ہیں۔ بالکل ابن بطوطہ بنے ہوئے ہیں۔ آج کل صبح صبح گوتم کا فون آیا تھا پھر ماسکو جارہا ہے۔''گاشن نے اظہار خیال کیا۔

'' گوتم نو ہیون سانگ بھی ہے۔ کمال نے کہا۔'' کثر چین سے آیا کرتا ہے۔''
ہاغ میں چند راما تھرنے ایک اور گیت شروع کر دیا۔ ان سب کی پرانی دوست
چند را' جو نیویارک سے دلی جاتے ہوئے زرینہ کے یہاں لندن میں تھہر گئی تھی' بہت اچھا گاتی تھی۔ ڈرائنگ روم کے دوسرے سرے پر طغیان صاحب سریکھا کے شوہرگشن آ ہوجہ کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔

برْا خوشگواراور برسکون انوار کا دن تفا۔ باغوں میں پھولوں کا سیلاب آیا ہوا

تفا۔ شیخ جب چمپا جون کارٹر کے گھر سے سیکھا کے یہاں آنے کے لیے بس میں سوار ہوئی تھی تو بس کابوڑھا کنڈ کٹرااسے دیکھ کرخوش دلی سے سکرایا تھاوراس نے اپنی ٹو پی چھوتے ہوئے کہا تھا: ''مائی ڈیر' تم بے صد خوبصورت لگ رہی ہو۔ تمہارے بوائے فرینڈ تمہیں دیکھ کر بہت مسر ورہوگا۔خوب خوشی سے اتوار مناؤ۔ دنیا بڑی مہر بان تھی اورخوشگوارکون کہتا ہے کہ دنیا غم خانہ ہے اور فلا نا ہے اورڈ ھمکانا ہے۔ دنیا تو بے حد آزام دہ حسین جگہ ہے۔

وہ مبصد خوش تھی کل اس نے گوتم س فون پر با تیں کی تھیں ۔ا نے برسوں بعد آج اس کی آواز سی تھی۔

وہ سریکھا کہ یہاں پہنچی' یہاں محفل جی تھی'وہ بے حدمسرت کے ساتھ سب سے باتیں کرتی رہی ۔

''رات کی پارٹی میں بوٹ پر بڑا چنڑ و خانہ رہا۔'' کمال نے اس سے کہا۔ '' آپ کے بیجے تک گھر پہنچے گئی تھیں؟

''ہم جب پہنچاؤٹرینیں بندہو چکی تھیں۔اسٹرینڈ سے گھر تک پیدل آئے۔'' ''کیاخبریں ہیں بھی کس کا خط ہے؟''طلعت نے باور چی خانے سے سر نکال کر دوبارہ پوچھا۔

''الی کا۔'' کمال نے جواب دیا۔

''میاں ہری شکر ۔اے بھائی ہری شکر ہوت''طلعت نے باور چی خانے میں آواز دی ہری شکر'جو باغ کے دروازے میں کھڑا تھا' بلٹ کراندر آیا ۔''لویہ گرم گرم پوریاں ۔چمپاباجی کدھر ہیں ۔یہ پلیٹ ان کودے آؤ۔''

وہی گلفشاں کا گھریلو ماحول یہاں بھی موجود تھا گھر ۔ جواہیے بھی میسرنہیں ہوگا۔ چمیا کوایک دریجے کی نشست میں بیٹھے بیٹھے ایک پھر رہی ہی آئی ۔ ہری شکر نے پلیٹ ہاتھ میں لے کر کمرے میں جا روں طرف نظر دوڑائی۔ چمیا دوسرے سرے پر دریجے میں ہے۔ تھی تھی۔اسے دیکھ کروہ سب یاد آتا تھا۔ نگار خانوں کی زندگی۔فرن کے یتے۔ دریجے میں جھا نکتا ہوا پیرس کا مدھم سورج 'بوہیمیا 'برآمدے میں رکھی ہوئی جدید وضع کی آ رام کرسیاں' دھاری دار س شیڈ'ا ک کاہل الوجود ذوۃ نی زندگی جس میں فلفے تصےاور نیا فرانسیسی ا دب'بڑے سائز کے تمفی کے ریکارڈ' سالز برگ یک موہیقی کے نہیوار' کیمبرج کے کواڈ رینگل اور جانے کیا کیا۔اسیقتم کی چیزیں جن کی ایک علیحد ہ دنیا نیویا رک کے گر پچے ویلیج 'پیرس کے بائیں ساحل اور یہاں لندن کے چیکسی اور سینٹ جانز وڈ میں آبا دھی۔ اس دنیا کے باسیوں کے یہاں بڑے گہرے جذباتی تجربے تنے اور ادراک اور ماورائی قشم کی گفتگو۔ چمیا باجی تم نو بہت جلدا یک دوسر ہے سرے بر پہنچ آئیں۔ پتا نہیں ابتم کھل کرہنستی بھی ہویانہیں ۔اندرو نی توازن تم نے قائم رکھایانہیں 'جس کی تم کو ہمیشہ بڑی تلاش تھی ۔اب سریکھا'طلعت نیبروزان لڑ کیوں ہی کو دیکھاو۔ کیسی سمجھ دار ہیں۔ایک ہے ایک لڑنیوں کا معاملہ دراصل بڑا ہے ڈھب ہوتا ہے۔ایک دفعہ میں نیا یارلگ گئی تو لگ گئی ورنہ پڑا ہوا۔ہم تو صاحب پیرجانتے ہیں\_\_\_\_''جمیابا جی'لوپوریاں کھاؤ''اس نے با آواز بلند کہا۔ چمیا کے قریب جا کروہ گھٹنوں کے بل بیٹھرگیا'جس طرح سنگھاڑےوالی کوٹھی کے لان بروہ اس کی کری کے قریب بیٹےا کرتا تھا۔

''ان سب کو کیا ہوگ یا۔سب چپ ہو گئے ایک دم۔''طغیان صاحب نے باتیں کرتے رکتے رک کرگلشن سے سرگوشی میں پوچھا۔

''ان سب پرخیالات سوار ہیں ۔''گلشن نے لا پروائی سے جواب دیا۔

''بڑارپسکون سے ہے۔''طغیان صاحب نے کہا۔''سریکھا دیوی کپڑے سینا بھی جانتی ہیں۔ مجھے گیان نہت ھا۔ کمال جی پوریاں کھار ہے ہیں۔ چند را دیوی بچلواری میں مرغیاں چراتی ہیں۔طلعت جی پچلکیاں تل رہی ہیں' بیزقو بالکل گرو دیو ٹیگور کے ناولوں جیسا ماحول ہے۔ پرسکون۔ شاعرانہ دھر۔''

''اجی دیکھے تھے ٹیگور کے ناول ۔''گشن نے چڑ کرکہا۔''طلعت تم نے ساری پوریاں جلا دیں اٹھا کر۔جا پر بجھواؤ۔''

طغیان صاحب پھرمرا قبے میں چلے گئے۔

''ہلو۔ ہری شکر۔''چمپانے اخبار پڑھتے پڑھتے سر اٹھا کر کہا۔'' کیا بات ہے۔''

اب پوچھتی ہیں کیابات ہے۔قشم خدا کی ان کی دھاند لی کی حدنہیں۔'' سیجھے بھی تو نہیں چمیابا جی۔جیا پیٹس گی۔''

"بنارو ـ"

اس نے پیالی اٹائی۔ چمچیہ نیچ کر گیا۔

ہم ایک دوسرے کی زند گیوں میں گھنے زندہ ہیں اورمستقل ایک دوسرے کو مارتے جلاتے رہتے ہیں۔''چمپا باجی۔''ہری شکر نے کہا۔''تم ہم سب میں گریٹ ہو۔ کیونکہ تم میں محبت کی اتھاہ ہے پناہ املیت نموجود ہے۔''اس نے دفعتاً آہتہ ہے کہا۔''سنو <u>یو</u> این ۔ میں ایک بڑی اچھی جگہ نکلی ہے'انڈیا کے کوٹے میں۔اس کے لیے کروں کوشش تمہارے لیے۔'' '' کیا مطلب ہے تمہارا میں عمر بھر اسی طرح ماری ماری پھروں گیج''

''اس کے علاوہ اور کرنا بھی کیا ہے تہ ہیں۔''ہری شکر نے کہا۔ پھر معاً اسے
اپی اس فاش غلطی کا حساس ہوا۔اس نے کسی چھو لے موٹی اینٹ کے بجائے پورا
پیاڑلڑھ کا دیا تھا' مگر بیاتو بڑی بہا در فرخ دل آ دمی ہیں۔اس کا کیا براما نیس گ۔
''میر ا مطلب ہے ''اس نے ہڑ بڑا کر بات بنائی۔'' کہتم میں اتنی خود
اعتادی ہے۔ تم اوروں کی طرح تھوڑا ہی ہو کہ کہیں چواہا ہنڈیا لے کر بیٹے جاؤ۔
''اس نے باور چی خانے میں تھسی لڑکیوں کی طرح دیکھ کر کہا۔اجی میں تو کہتا
ہوں'تم تو ایورسٹ تک مزے سے چڑھ جاؤگی دندوناتی ہوئی۔تم بڑی گریٹ ہو
چہابا جی ''اب اس کی آواز میں رفت آگئی اسے چمپاپر یکاخت
ہے حدر س آرہا تھا۔

وہ خاموش بیٹھی ہاغ کودیکھا کی۔

کمرے کے دوسر سے سرے پراب ہاتیں پھرزورسے شروع ہو چکی تھیں۔ چمپا کو لیکافت الیہا لگا جیسے خاتمہ اب ہالآخر آن پہنچا۔ کمرہ بڑے زورسے نا چنے لگا۔ ہاغ میں گھومتی چندرااسے قندیل کی طرح چکر کا ٹتی نظر آئی۔ کمرے میں بیٹھے لوگ کٹھ پتلیوں کی طرح عجیب عجیب آوازیں نکال رہے تھے۔ طغیان صاحب اسے ایک بہت عظیم بطخ نظر آئے جو نیچے سروں میں قائیں قائیں کررہی تھی۔ میں دوانی ہو جاؤں گی۔اس نے آ ہستہ سے کہااوراس کی آٹھوں میں آنسو آگئے۔ ہری شکرنے اس کی آٹھوں میں آنسو پہلے بھی نہ دیکھے تھے۔

''چمپا باجی ۔''اس نے کہا۔''محبت کو خدا را جذباتیت میں تبدیل نہ کرو \_ \_ \_نو ازن 'ضبط' تناسب' کلاسیک گریک آئیڈیلز اصل چیز ہیں \_\_\_\_یعنی کہ\_\_\_\_\_''

''کیا معماروں کی سی باتیں کرتے ہو\_\_\_\_''چمپا کو بے اختیار ہنسی آگئی۔''میں محبت کر رہی ہوں یا کوئی عمارت کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف ہوں۔''

''چمپا باجی \_\_\_\_ ''ہری شکر نے اسی طرح احتجاجا کہا۔''تمہارے خیالات تھک ہیں۔ ہمیشہ تھے۔تمہارے جنالات تھک ہیں۔ ہمیشہ تھے۔تمہارے جذبات میں واگز کابو جھے۔ پہلے بھی تھااب زیادہ ہوگیا ہے۔قصہ مختصریہ کتم اپنی روح کی پیورٹی کوتباہ کیے ڈال رہی ہو رسال گزر گئے مگرتم بالکل نہ ہدلیں۔''

جون اور اوجیت پارٹی کی تاریخ لے کر اندر آئے اور کمال کی طرف چلے گئے۔

''ہری شکر\_\_\_\_''چمپانے جھک کرکہا۔''مجھ پرترس نہ کھاؤ مجھے شکست کا احساس آج تک نہیں ہوا'میں توبیہ جاننا چاہتی ہوں کہ شکست کیسی ہوتی ہے۔'' ڈایڈنگ ٹیبل پر سے طغیان صاحب کی آواز بلند ہوئی ۔''ہم سب سائے ہیں

سائے۔''وہگشن سے کہدرہے تھے۔

''جی ہاں درست ہے۔''گلشن نے بور ہو کرسگریٹ جلایا اور چمپا کی طرف بے دصیانی سے دیکھنے لگا۔

'' کمیونسٹوں نے مارکسز کو تباہ کر دیا ۔''طغیان صاحب نے جون کارٹر پرنظر ڈال کر دوسراموضوع شروع کر دیا۔

موصوف بڑے زبر دست سوشلسٹ تھے۔صوفی ازم ان کی سائیڈ لائن تھی۔ انہوں نے ہیندی میں بہت سے ناول لکھ ڈالے تھے۔اب انگریزی میں لکھنے کا ارادہ کررہے تھے۔ان کاپورانا م رائے ہر بنس رائے طغیان بھا گپوری تھا۔ بہار کےرینے والے تھے۔

''میرے حضرت نے مجھ سے کہا''انہوں نے کہنا شروع کیا۔

ان کے ایک مسلمان گرو ہیں جوسرینگر میں رہتے ہیں۔''ہری شکرنے چیکے سے چمپا کوہتلایا۔

''میرے حضرت نے مجھ سے کہا: بچانو روس جا۔''

''اوران ملعون ملحدوں کو سچی سوشلزم کی مشعل مدایت دکھلا کرراہ راست پر لا۔ ''طلعت نے باور چی خانے میں سے لقمہ دیا۔

''نہوں نے تو بھی اپنے حضرت کو بھیا چھا سدھایا۔''چندرانے باغ کے دروازے میں آکرکہا۔

طغیان صاحب نے چونک کراہے دیکھا۔

'' پیکون مہیلا ہیں؟''انہوں نےسر یکھاسے دریا دنت کیا۔

'' یہ مہیلا بھی بڑے پروگریسوو چاروں کی مالک ہیں'لیکن ڈالر کمانے کی اولیش سے نیویا رک کی آکاش وائی سے ہندی میں سا چار سنایا کرتی ہیں'ان کاو مان ابھی ہی یہاں پہنچا ہے۔'' کمال نے جواب دیا۔

> " آپ بہارکے رہنے والے ہیں؟ "چندرانے شگفتگی سے پوچھا۔ "جی ہاں ۔"طغیان صاحب نے خفا ہوکر کہا۔ 'ہوں آؤ سہی 'پھر'

''ارے۔میرامطلب تھا۔تب تو آپ شاید گوتم نیہلمبر کو جاتے ہوں۔اس نے پٹنہ یونیورٹی میں پڑھاہے۔''

''جانتا ہوں\_\_\_\_بیوقو ف جھوکرا ہے۔''طغیان صاحب نے مختصرا کہا ۔''ہاں تو میں کہہ راہ تھا کہ ہم سب سائے ہیں۔ میں بھی' گوتم نیلمبر بھی تہہارا\_\_\_میرے حضرت نے کہاتھا۔''

'' کمال \_\_\_\_ طلعت بتیلیاں چو لہے سے اتارکر جھاڑن سے ہاتھ پونچھتی باہرآئی ۔''اپی نے کیالکھا ہے خط میں ۔''

''ارے ہاں\_\_\_\_'' کمال نے اوجیت سے باتیں کرتے ہوئے مڑ کر کہا۔'' کچھٹیں۔بھیاصاحب کی شادی ہوگئی۔''

" ہائیں \_\_\_\_ وہ کب؟" کورس ہوا۔ ہرایک اپنی جگہ سے انھیل پڑا۔ " اتنی بڑی بات ہوگئی اورتم گپ چپ کالڈو بنے بیٹھے ہو۔" طلعت نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

''ایسی کون بڑی بات ہوگئی بھئی۔ہم سبسائے ہیں۔'' کمال نے اطمینان سے کہا۔''ابھی تم نے سنا ہے طغیان صاحب کے حضرات کیا کہتے ہیں۔'' ''تم بکواس مت کرو۔''ہری شکر نے چھلانگ کر کمرے کے وسط میں آتے ہوئے کہا۔''تفصیل سے واقعہ بتاؤ۔ کیا لکھا ہےا پی نے ۔'' 'یار۔ ہوایہ کہ۔''

''شروع سےشروع کرو۔''طلعت نے حکم دیا۔

"خوب نمک مرج لگا کر سناؤورنہ لڑکیوں کو چین نہیں آئے گا۔"گشن نے حسب معمول اپنے سوتے انداز میں کہا۔ سب کمال کے چاروں اور آن بین کہا۔ سب کمال کے چاروں اور آن بین کہا۔ سب کمال کے چاروں اور آن بین بیٹے اور کان کھڑے کرکے قصہ سننے لگے۔ کمال نے ماہر فن داستان گو کی طرح سگر بیٹے میں بیٹے میں بیٹے میں ان سب کودیکھتی رہی۔ سگر بیٹ مھی میں لے کر لمباکش لگایا۔ چمپا در سیجے میں بیٹے میان سب کودیکھتی رہی۔ مرجوائیو اور بہنو \_\_\_\_\_ تم کو معلوم ہی ہے۔ کہ بھیا صاحب ہے چارے بردست سوشل کلائمبر ۔"

''یہ کیسے بکھنومیں نونہیں تھے۔' نمیروز نے اعتر اض کیا۔ ''تم اپنمالکھنو لیے پھرتی ہو بات بے بات ۔بھیا صاحباوران کے وہاں کی بلیوز '''

'' پھر سیاست شروع ہوئی۔''گلشن نے کہا۔'' بیتم تو اپنے بھیا جی کا قصہ سنانے لگے تھے۔''

''سنانے لگے تھے نہیں یارسنانے والے تھے۔تم پنجا بی ادبدا کرغلط اردوبو لتے ہو۔''ہری شکرنے ناک بھوں چڑھا کرکہا۔

''ارے جا۔ یو۔ پی کے بنئے۔''گلشن نے جواب دیا۔

''لاؤ بھئی ۔اپی کا خط دو۔ہم باہر جا کرخود پڑھ لیں۔' مغیروز نے تنگ آ کر

کہا۔" تم لوگوں کولونڈیاں ہار پارٹی بھی شجیدہ ہونا جاتی ہی نہیں ہونہہ۔''

"ہاں تو ہوا یہ کہ بھیا صاحب ایک سوشل کلائمبر جب روشن کراچی والد کا ایس گئی یہ اس سے بہت پہلے ہی ان کومعلوم ہو چکا تھا کہ بے چپاری کے والد کا انقال ہو گیا۔اب شاہ رخ سلطانہ منظر پر آئیں مگر کراچی میں حکومت تبدیل ہو گئی۔''

''\_\_\_ایں \_\_\_اس کا کیامطلب جوبات کی ہے تگی۔''ہری شکرنے کہا۔

"ارے۔اس کامطلب میہ کہ کزن شاہ رخ کے ابامنسٹرنہیں رہے۔"

"اوه"

''اب لکھنو سے ہماری والدہ لیعنی بھیا صاحب کی چچی کے خط پہ خط آنے شروع ہوئے کیمیرا چل چلاؤ کاوفت ہے۔میاں تم گھر بسالو۔ایک ایک کرکے گلفشاں سے پنچھی اڑ گئے ،کم از کم تم یہاں آ کر بہو کا دولا ہی لے جاؤ۔طلعت ذرا جاء بنانا۔''

.....

''زیادہ تر اُٹلکچول لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔۔۔۔۔۔ اگر چہوہ خود بھی اُٹلکچول ہوتی ہیں۔'' کمال نے لاہر وائی ہے کہا۔''تم لوگ تو یارلندن کی ایک

<sup>&#</sup>x27;'اوربل حچوڑنے والاہےاہے۔''

انسائیکاوپیڈیااسکنڈلیکامر تب کرڈالو۔ریفرنس کے لیے آسانی رہے گی۔'' ''روشن کی بھی سنا ہے شادی ہوگئی کسی بڑے افسر سے۔''طلعت نے کہا۔ ''مبارک ہو۔۔۔۔۔۔'' کمال نے جواب دیا۔

'' بے چاری چلی گئی واپس اپنے خول میں .....' نغیر و زبو لی۔'' بیکاراس نے بیہ ساراجھنجھٹ کیا۔''

'' بیلڑ کیاعشق کیوں اور کیسے کرتی ہیں آج تک میرے یلے نہ پڑا۔''طلعت نے کہا۔

''ارے یا رخدا کے لیے آ ہتہ بولو ....'' وہ ٹہل رہی ہیں سامنے ہاغ میں۔ کمال نے کہا۔

''ہماری نگریا میں آئے بسو بنواری۔''طلعت نے لوفر وں کی طرح گانا شروع کیا لڑکیاں اٹھ کرایک کونے میں چلی گئیں۔

''آج کلان کا کیاسلسلہ ہے۔''سریکھانے چیکے سے پوچھا۔

''میاں۔میاؤں۔''کمال نے دور سے چڑایا۔

''یارہ ہسرلایشلے تو کل میں نے دیکھاشنیلا مکرجی کے یہاں ڈٹا ہوا تھا۔کیا وہ بھی سکون دل کی خاطر .....''طلعت نے پوچھا۔

''واہ عین مین معلوم ہورہا ہے مسلم اسکول لکھنؤ کی سینٹر آ ہیر میں پڑھنے والی لڑ کیاں گفتگو کر رہی ہیں ۔'' کمال نے کہا یسر یکھااور طلعت اور نزگیش سنی ان سنی کرکے کھس پیس کرتی رہیں۔

" بیاوگ کتنی ہی افلاطون کیوں نہ بن جائیں رہیں گی وہی کشمیری محلّه گرلز

اسکول کھنؤ ۔'' کمال نے دوبارہ کہا۔

''سوال بیہ ہے۔''فیروز نے فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا۔'' کہڈل کلاس لڑ کیاں اتنی رو مان پرست کیوں ہوتی تھیں۔''

''ہوتی تھیں کیامعنی۔اببھی ہیں۔تم نو اس طرح کہدرہی ہو گویا یہ پوسٹ ریوولیوشن پیریڈ ہےاور ماضی پر خالص مورخا نہ انداز سے بحث کررہے ہیں ہم'' طلعت نے کہا۔

''مگر صاحب۔روش میںممکنات تھیں،وہ برلین والاقصہ یا د ہے،و ہنو جب ہم لوگ بخارسٹ جارہے تھے تو پیٹھی ہمارے ساتھ ساتھ آ سٹریا کی سرحد تک پہنچ گئی،وہ نکل چلتی ہمارے ساتھ مگر۔' مغیروز یو لی۔

''مگر کیایار۔ ڈرلوک تھی۔ پچانوے فیصدی بور ژوالڑ کیوں کی طرح ۔بس رو مانس دماغ میں ٹھنسا تھا۔ وے رو مانس ۔ وے بور ژوا فلسفہ۔ لاحول ولا۔ مجھے اس سے کوئی ہمدر دی نہیں۔ یعنی عشق بھی کیا تو کس سے ۔۔۔۔ بھیا صاحب جیسے بوگس انسان ہے۔''طلعت نے کہا۔

''اب وہ اس بڑے آ دمی، کی بیوی بن کر جم خانہ کی پارٹیوں میں زندگی گز ارے گی،کیاڈاؤن فال ہواہے۔''سریکھانے کہا۔

''تمہارا خیل اس وقت زوروں پر ہے ۔''طلعت نے کہا۔

''میر نے خیل نے ہم سب کو عجیب عجیب حالتوں میں دیکھا ہے۔''سریکھا نے اداس سے کہا۔'' میں نے دیکھا ہے کہ چمپا بیگم ایک تھی ہاری پروفیسر نی کی طرح ہندوستان کے کسی کالج میں لڑکیوں کو ہسٹری پڑھا رہی ہیں۔ بہت جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے جب میری شہرت ختم ہوجائے گی ۔رقص کے متعلق کتابوں میں ایک آ دھ پیرا گراف میر ہے سارے وجود کا ماحصل رہ جائے گآ ۔ شریقتی سریکھا دیوی جو دس سال قبل بہت عظیم رقاصتھیں پطلعت کولوگ بھول جا ئیں گے۔کملا گمنام ہوجائے گی۔اس وفت ہم میں اور روشن میں کیافرق رہےگا؟'' ''ایبی ڈے کیڈنٹ یا تیں مت کرو ''طلعت نے ڈانٹا۔ '' میں اوا بسے ہی کہدرہی تھی۔''سریکھانے ذراشرمند ہوکر کہا۔ '' میں یہی سوچ رہاتھا۔'' کمرے کے دوسر ہے سرے پر ہی ہری ثنکرنے کمال ہے کہا۔''لڑ کیوں کا معاملہ بڑا ہے ڈھب ہے۔ ذراان کو دیکھونؤ ۔ کیس مگن ہیں اس سے۔ایک نے نیا بلاؤزی لیا ہے تو خوشی سے پھولی نہیں ساتی ۔ دوسری ادھر ادھر کی مضرر پیس ہائک کر ہی مسرورہے، مگر دراصل انہیں کتے عظیم دکھا تھانے یڑتے ہیں، بیایک بیچے کی تخلیق کے ذریعے ساری کا ئنات کی ذمے داری سنجالتی ہیں۔ بے جاریاں اینے آپ کو ایک دوسر سے انسان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ان کا دل رکھنا کتنی آ سان بات ہے ۔کتنی حچوٹی حچوٹی چیز وں سےخوش ہوجاتی ہیں بیلوگ ۔ان کونو دیوی بنا کررکھنا جا ہے ۔ان کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے ۔'' ''طلعت، ہری شکر کی طرف آئی ۔ ہری شکر پھر مبالغے سے کام لے رہا تھا، یہی مبالغہ طلعت کو ہرطرف نظر آتا تھا۔ گوتم نیلممر کے کر دار میں چمیا میں، اپی میں، پہلوگ گویا انسا نوں کیا نلا رجڈ تصاویر تھیں ۔اسی مارے فو کس ہے بھی بھی یا ہر ہو جاتی تھیں۔''

''میاں، کیا ہے تکی ہا تک رہے ہو۔''اس نے شجیدگی سے کہا۔'' پی بھرے کسی

اورکو دینا ۔کہاں کی دیوی اور کیسے دیونا۔ بیہ شاعری رکھو چھیٹر پر۔معاشی آ زادی اصل چیز ہے۔''

'' یہی بات تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ۔معاشی آزادی اصل چیز ہوتی تو چمپا بیگم اس سے باغ میں چکرنہ کاٹ رہی ہوتیں ۔''شکر نے جواب دیا ۔

''اوھ۔ان کانو دماغ خراب ہے۔''طلعت نے کہا۔

''اے لیجئے۔اتنی قابل لڑکی۔کیمبرج میں سب پر دھاک بٹھا کرآ رہی ہے، جس سے ملتی ہے وہی فلور ہو جاتا ہے۔آپ ان کا د ماغ خراب بتائے دے رہی ہیں۔''

'' کیوں بھئی کمیونسٹ لوگءشق نہیں کرتے؟''طغیان صاحب نے نہایت بھونڈے بن سے گلشن سے سوال کیا۔

''لاحول والاقو ة ـ''طلعت جل كروايس چلى گئى ـ

''بی بی۔''ہری شکرنے اس سے بڑے پیار سے کہا، وہ نرملا کی قائم مقام تھی۔ ''ابھی تم اور پڑ ذو ۔اب تم لگے ہاتھو پی ۔انچ ۔ ڈی کر ہی ڈالو۔کون مر دود کہتا ہے کہ معاشی آزادی ضروری نہیں ۔اپنادل چھوٹا نہ کرو۔''وہ کیل گخت گھبرا گیا کہاس نے طلعت کوخفا کر دیا ہے۔

'' پی۔ا تی ۔ڈی کر کے بڑے لڈومل جا 'میں گے۔ تین سوکی ملازمت ،صرف تین سوکی۔''اس نے عین ہری شکر کی ناک کے آگے تین انگلیاں لہرا 'میں ، وہ بالکل سننے کی موڈ میں نہیں تھی ۔ دراصل بھیا صاحب کی شادی کی خبر نے اس کی طبیعت مکدر کر دی تھی۔اسے اس وقت پہلی باراحساس ہوا تھا کہ شادی کی کتنی زبر دست مارکیٹ ہے جس میں لڑ کیاں ،خواہ وہ اعلی تعلیم یا فتہ ہوں خواہ جاہل جیٹ برائے فروخت دکان پررکھی جاتی ہیں ۔

''ارے تو روپیہ ہی تو سب کچھ ہیں ہے۔ نیا ہندوستان ہے۔ ہم سب کواس کے لیے کام کرنا ہے کملا کو دیکھو، صولت کو، کسی ٹھاٹھ دار کیریر ویمن ہیں۔'' چمپانے ٹھلتے ہوئے ایک مرتبہ کمرے میں جھا نکا اور ان سب باتوں میں مصروف یا کرباغ میں سے گزرتی باہرسٹرک پر آگئی۔

19

برفیاری شدید ہوگئی۔شنیلا دیبی نے کھڑ کیاں بند کردیں۔

سوامی دیویکا نند نے گیتا کاصفحالٹ کر مجمع کو دیکھا، بیون کمال اور ہری شکر کے انگریز پر وفیسر سے جو تیرہ چودہ سال قبل ایک روز لامار ٹیز کالج لکھٹو سے اچا نک غائب ہو گئے سے اور کمال اور ہری شکر ان کے تعاقب ہیں ہر دوار کی گھاٹیوں میں مارے مارے پھرے سے۔اب بیے زعفرانی کیڑے ہے، داڑھی بڑھائے، یورپ اورامریکہ میں لیکچر دیتے پھرتے سے۔گوتم نے شنیلا مرکجی کے بیاٹ میں پہنچ کر کھڑکی میں سے جھا نکا تو اسے بیہ نظر نظر آیا کہ سوامی جی شرق بیندانگریز الڑکیوں میں گھرے بیٹے ہیں،ایک طرف کیرتن ہورہا ہے۔شنیلا مکر جی سے سے بین ایک طرف کیرتن ہورہا ہے۔شنیلا مکر جی سے سے بین ایک طرف کیرتن ہورہا ہے۔شنیلا مکر جی سے میں کوکا فی بیش کرنے میں مصروف ہیں۔

گوتم اسی صبح کئی ماہ بعد ماسکو سے لوٹا تھا۔ کمال نے اس کے تو سط سے ہندوستان میں مختلف ملازمتوں کے لیے جو درخواستیں دے رکھی تھیں ان کے جواب میں انڈیا ہاؤس میں گوتم کی میز پر بہت سے لفائے آئے رکھے تھے۔وہ ان کھولے بغیر خوشی سے ہڑ بڑا کر کمال کو سارے میں ڈھونڈ تا پھرا۔ سریکھا کے بہاں معلوم ہوا کہ کمال اور ہری شکرا پنے پرانے پروفیسر سے ملئے شنیلا مکر جی کے بہاں معلوم ہوا کہ کمال اور ہری شکرا پنے پرانے پروفیسر سے ملئے شنیلا مکر جی کے بہاں محکم ہوں کے ہوئے ہیں گروہ لوگ یہاں بھی نہیں سے ۔گوتم اندر آ کرایک کونے میں مائیکل کے یاس بیٹے گیا۔

''ہلوکامریڈے،وسکوواسے کب لوٹے۔'' مائیکل نے چیکے سے پوچھا۔ ''ہرج صبحے''

''بھئی یہ تمہارے سوامی جی توبالکل فراڈ معلوم ہوتے ہیں۔' مائیک نے کہا۔ ''ہوں گے۔ مجھےان میں دلچین نہیں ہے ہم نے کمال کو دیکھا ہے؟'' ''نہیں ۔'' مائیکل نے اپنی بات جاری رکھی ۔'' مجھے معلوم ہوا ہے کہامریکہان کورو پہید دے رہا ہے کہ مذہب کا پر چار کریں اور کا ٹکریس آف کلچرل فریڈم کی طرف سے دورے پر نکلے ہیں ۔''

''تم اب تکسر ائیل نہیں گئے۔'' گوتم نے دریا دنت کیا۔

"بساب جانے ہی والا ہوں۔"

''سب جارہے ہیں۔' مشنیلہ دیبی مانیکل کی بات سن کران کی طرف آئیں۔ '' نومشکارمسٹرنیلومبر۔''انہوں نے کہا۔

‹‹نمسكارشنيلا د يوي ـ''

بہت سے پھول اٹھائے نرگیش کمرے میں داخل ہوئی۔''روشن میں آ کر دیکھاتو بیسبسرخ نکلے میراخیال تھا زردہوں گے ۔''اس نے سوامی جی کے سامنے پھول رکھکرکہا۔

''نزگیش ……'' گوتم نے آ زردگ ہے نیجی آ واز میں کہا۔'' بیہ کیاسوا نگ رحا رہی ہو؟''

'' گوتم ......گلچر کی خاطر ....... پیسب کلچر کی خاطر ہے۔''اس نے پہنچے ہوئے انداز میں جواب دیا۔

"كالكهال ہے-"

''سریکھاکے یہاں دیکھلیا؟ شایدوہ لوگ ٹد ہرسٹ سے ندلوئے ہوں۔'' ''ند ہرسٹ۔۔۔۔۔'' گوتم کے ذہن پر ایک موگری سی پڑی۔''مگر آج نو انو ارنہیں ہے۔''

''ہاں، کیکن فرملاکے دوسرے پھیچھڑے کا آپریشن ہوا ہے۔تم کومعلوم نہیں؟ ارے ہاں ہتم آج ہی تو باہر سےلوٹے ہو۔''

"سب جارہے ہیں۔سب اپنے اپنے اسرائیل کی طرف جارہے ہیں۔" شنیلا کرجی نے آئکھیں نیم واکر کے گوتم سے کہا۔" تم لوگوں کی پوری پارٹی ہندوستان واپس جانے والی ہے۔نرگیش نے آج بتایا مائیک بھی جارہا ہے۔ ڈینس کونیروبی کی یونیورٹی میں پروفیسری مل گئی ہے۔"

''شنیلا دیوی بینو دنیا کا قاعدہ ہی ہے۔'' گوتم نے سخت اکتا کر کہا۔''لوگ آتے جاتے رہے ہیں۔'' ''یہ نو مجھے معلوم ہے کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بلکہ چلے جاتے ہیں، آتے بھی نہیں۔''اب وہ بھی پھر گرو دیو ٹیگور کا حوالہ دینے والی تھیں۔ گوتم جلدی سے اٹھا۔''نرگیس''اس نے مڑ کر کہا۔

'' مجھے کمال کی بڑی شخت تلاش ہے،اس کے نام چند بے صد ضروری خطآ ئے ہیں۔''

'' بی بی سی کینٹین میں دیکھاو۔ یا شاید چوزے کی سرائے میں ہوں وہ سب۔ سوامی جی سے تو ملتے جاؤ۔''

''ارے ہاں۔''وہ آگے بڑھ کرسوامی جی کے سامنے جھکا اوران کے پیر چھوئے ۔سوامی ۔ دیو یکا نند جی سابق ڈاکٹر رچر ڈسیلمٹن ۔نے اسےاشیروا د دی اوراوکسفر ڈکے لیجے میںاس سےاس کی روح کی خیریت دریاونت کی ۔

'' مجھے تمہارا ہی انظار تھا کہم آ جاؤتو ایک روز اسٹیون اسپنڈ روغیرہ کو اپنے یہاں بلوا کرایک حفل منعقد کریں۔'شنیلہ دیوی نے کہا۔'سوامی جی سے میں نے تمہارا بہت ذکر کرر کھا ہے۔''

گوتم دو باره جھکااورسب کونمسکا رکرتاہوا با ہر نکا ۔

وہ اوورکوٹ میں منہ چھپا کرتیز تیز قدم رکھتا کار کی طرف چل دیا۔شنیلا مکر جی کے فلیٹ میں سے کیرتن کی آ وازیں بلند ہوتی رہیں ۔ چوزے کی سرائے اس وفت غیر معمولی طور پرسنسان پڑئی تھی صرف ایک لڑکی دروازے کی طرف پشت کیے او نیچ اسٹول پر بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ گوتم ویٹرس سے پوچھنے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھا کہ بی بی سی والے تو ابھی ادھر نہیں آئے سے سے او چھنے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھا کہ بی بی سی والے تو ابھی ادھر نہیں آئے سے سائول والی لڑکی نے مڑکرا ہے دیکھا، وہ چمیا احر تھی۔

''ہلو۔۔۔۔تم یہاں موجود ہو۔'' گوتم نے بےساختہ کیا۔

وہ اپنی جگہ سے اتر کر برابر کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔'' متم ہی نے تو کہا تھا کہ دنیا بہت مخضر ہے، ہم کہیں نہ کہیں ضرورملیں گے دوبارہ۔''

''اب ایسی مختصر بھی نہیں ہے۔'' گوتم نے ذرابرا مان کر کہا۔''بیضروری نہیں ہے کہ ہر بات کلٹر ل سمجھ لیا جائے ۔'' ''لٹر ل نوتم مانتے ہو یا توں کو۔''

''وہ کیسے؟'' گوتم نے پھر کمال کی تلاش میں چاروں اورنظریں دوڑا کر یو چھا۔

''میں نے تم سے ایک مرتبہ کہا تھا کہتم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ بڑی مابعد الطبیعیات بات تھی ہتم اس کومجاز کی طرف لے گئے، بیسب تمہاراقصور ہے۔''اس نے انگلی اٹھا کرکہا۔

"مابعد الطبیعیات کاذکرمت کرو۔" گوتم بے انتہاج ٹر کربولا۔" "میں ابھی شنیلا دیوی کے یہاں سوامی دیو یکا نند سے مل کر آ رہا ہوں۔تم نے کمال کونو نہیں دیکھا۔"

' و نہیں۔''چمیانے مری ہوئی آواز میں جواب دیا، بیآ دمی بل بل میں کیسے

رنگ بدلتا تفا۔ابھی تک میں مردوں کوسمجھ نہیں پائی ۔''تم نے مجھے فون کیا تھااس روز۔۔۔۔۔۔جون کارٹر کے یہاں ۔یورپ جانے سے پہلے ۔'' ''ہاں ۔کیانو تھا۔'' گوتم کواپنااس طرح پکڑا جانا بالکل پیند نہ آیا۔'' کیونکہ تم

''ہاں۔کیاتو تھا۔'' کوم کواپنااس طرح پلڑا جانا بالکل پیند نہ آیا۔'' کیونکہ تم نے مجھے رنگ کیا تھا کیمبرج سے لوٹ کر ۔۔۔۔۔۔۔''

'' گوتم ، بیتم کاٹنے کو کیوں دوڑ رہے ہو، بات بے بات ہم پہلے تو ایسے نہ تھے، میں آقریباً سات سال بعدتم سے ملی ہوں ۔ذراتمیز سے پیش آؤ۔''

''چمپا۔'' گوتم نے کہا۔'' میں اس وفت مے صدیرِ بیٹان ہوں۔ کمال کے کئی ضروری خط ہیں ،ممکن ہےا سے دو تین دن کے اندرانٹرویو کے لیے دلی پہنچنا ہو۔ نرملا کا دوسر آآپریشن ہوا ہے ۔تم چوہیں گھنٹے خوابوں میں کھوئی رہتی ہو، ہاتی کی دنیا ہر سے تمہارے خوابوں کا ساتھ کس طرح دے سکتی ہے ۔''

''ارے۔''وہ فوراْ کھڑی ہوگئی۔''چلو کمال کو ڈھونڈتے ہیں، مجھے بیسب معلوم نہ تقا۔''گوتم نے اسے دیکھا، بیکسی عجیب دکش عورت تھی۔

وہ سرائے سے باہر نکلے اور سریکھا کے یہاں فون کیا۔گشن نے دوسرے سرے سے جواب دیا۔

''کمال کا پتانہیں۔شاید سر روجر کے یہاں نرملا کی رپورٹ لینے گیا ہے۔ سریکھا ابھی راڈا سے نہیں لوٹی ۔ کمال نے کہا تھا کہوہ سر روجر کے یہاں سے ہمارے گھر ہی آئے گائم آجاؤ، میں کالج جارہا ہوں ۔ نبجی ہمسایوں کو دیے جاتا ہوں۔۔۔۔''

'' کوئی ٹد ہرسٹ گیا؟'' گوتم نے یو چھا۔

''طلعت اور ہری شکر گئے ہیں اگرتم بھی جارہے ہوتو میرے یہاں سے ایک پارسل لیتے جانا ۔ نرملا کو بھجوانے کے لئے سریکھانے ڈائننگ ٹیبل پرر کھ دیا تھا۔ طلعت لے جانا بھول گئی۔''

''احیھا۔میںابھی آتاہوں۔''

گوتم کارکی طرف لوٹا اوروہ سینٹ جانز ووڈ کی طرف روانہ ہوگئے۔آشاکے بہاں سے بنجی لے کروہ سریکھا کے مکان میں داخل ہوئے۔ گیلری میں دو بڑے برا میں درخل ہوئے۔ گیلری میں دو برڑے برا میں کھے تھے۔

''اوہو۔۔۔۔۔۔ہاری طلعت نے بڑے زوروں سے شکتر اشی شروع کررکھی ہے۔''

''بيآشاكے بنائے ہوئے ہیں۔''چمیانے فوراً كہا۔

گوتم محصوط ۔ چمپا، طلعت اوران سب کوکس قدر ناپسند کرتی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا، وہ گارڈن ۔ روم میں گئے اور باغ کی طرف بڑا شیشوں والا دروازہ کھولا۔ اب برف پھرمدھم می دھوپ میں روشن تھی۔ '' کتنا آ رام دہ گھر ہے سریکھا اور گلشن کا۔'' گوتم نے صونے پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ باغ کی دیوار کے پرے سے موسیقی بلند ہورہی تھی ۔ فضا میں خوش گوار خنگی تھی ۔ چمپانے آتش دان روشن کیا۔ گوتم کمرے کے سازو سامان پر کامل اور مطمئن انداز سے نظریں دوڑ انا رہا۔ اب چمپاکی موجودگی کی وجہ سے برسوں بعد ایسا معلوم ہوا گویا وہ بہرائے میں رہا۔ اب چمپاکی موجودگی کی وجہ سے برسوں بعد ایسا معلوم ہوا گویا وہ بہرائے میں اینے گھر پہنچ گیا ہے، بیرٹر اغیر منطقی اور بچیب سااحساس تھا۔

كمرے ميں ايك طرف كتابوں كى المارياں تھيں ۔ اقتصا ديات، علامه

اقبال، فیض، کرشن چندر، پھرسریکھائی کتابیں تھیں۔موسیقی، بیلے، کربوگرافی۔
سارے میں نفیس آ رٹسٹک چیزیں بھی تھیں جو سریکھا اور گلشن نے سارے
ہندوستان،عوامی چین اور پورپ میں گھوم کرجمع کی تھیں۔روس کا بیلا لیکا،چین
کے نوا در ہنگری کی گڑیاں،اٹلی اور فرانس کی پینٹنگڑے

صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک آ رشٹ اور رقاصہ کا کمرہ ہے۔ پیانو پر مارگو فوسٹین اور رابر ٹ ہمیلپ مین کی دستخط شدہ تصاویر رکھی تھیں ۔ جگہ جگہ بالی اور جنو بی ہنداور سیام کے رقاصول کے چھوٹے چھوٹے جسمے سبچے تھے ۔ کونے میں سینے کی مشین دھری تھی اور مردنگم اور ترکاری کی ٹوکری، گوتم مسکر ایا، بیرآ رشٹ کا کمرہ تھا مگر اس میں آ رام اور بے تکلفی سے رہا بھی جاتا تھا۔ زندگی کی اسی سادگی اور بے تکلفی کا وہ ہرجگہ متلاثی تھا۔

"میں نے یہاں بڑے اچھے کہے گرارے ہیں۔"اس نے کہا۔
"یہ بڑے پیارے لوگ ہیں۔ ہیں نا۔"وہ کہتا رہا۔" کمروں سے مکینوں کی شخصیت کسی قدرعیاں ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔ فراسو چوتو۔"وہ اٹھ ہیٹا۔" چیکسی میں کملا کا الٹر امو ڈرن فلیٹ دیکھا ہے؟ اس کی آ رائش سے معلوم ہوتا ہے کہ کمین شدید افلکچول، شدید خوش ذوق اورا نتہا کی مزاجی حس کی مالک ہے اور ڈائر کیٹ۔ اس کے خیالات میں کوئی الجھا وُنہیں ہے۔ اوسٹر لی میں زرینہ کا مکان بھی ایک آرسٹ کا مکان ہے گئین سخرا، خوبصورت اور گھریلو۔ سینٹ جانز ووڈ میں طلعت اور کمال کا گھر عین میں گلفشاں کا ایک حصد معلوم ہوتا ہے، وہی ہنگامہ، وہی افرا تفری، ہما نداری۔ حد ہے محرم میں جائسیں تک تو یہ دونوں کرتے ہیں افرا تفری، ہما نداری۔ حد ہے محرم میں جائسیں تک تو یہ دونوں کرتے ہیں

یہاں۔

میں نے واشکٹن میں ہری شکر کا فلیٹ دیکھا ہے جو بالکل سنگھاڑے والی کوٹھی کا پکسٹنشن معلوم ہوتا ہے ۔ پھر شنیلا دیبی کا کمر ہ نشست جہاں ہر چیز شروع سے آخر تک پوز ہی پوز ہے۔''

''تم پوز اورغیر پوز میں فرق کیسے معلوم کر لیتے ہو۔''چمپانے اس کی بات کائی۔

" دخہیں چمپا" ہم خودکوا پے اس منظر سے بھی اپنے ظاہرکوا صلیت سے علیحدہ خہیں کر سکتے ۔ پھر وہ رکا۔" مگر کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے آج تک تمہار ااصل ایس منظر نہیں دیکھا۔ چوز سے کی سراکی اسٹول پر بیٹھی تم بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بناری سے آئی ہو۔ عجیب بات ہے نا۔"

''اچچىبات ہےيابرى؟''

" پہانہیں، مگر ہمیں اپنے پس منظر سے وفا دار رہنا جا ہیے جو شایدتم نہیں ہیں۔"

'' بیہ غلط ہے۔'' چھپانے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔''میں بناری واپس جانا حیا ہتی ہوں مگر مجھےکوئی لے جانے والانہیں ملتا۔''

وہ خاموش ہو گیا۔

''تم کومعلوم ہے'' گوتم نے کہا'' پچھلے سال میں نے تم کوامریکہ سے خطالکھا تھا، میں ایک مے حدخوبصورت علاقے میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک دیودار کے جنگل میں بیٹھ کر میں نے تم کو خطالکھا۔ان دنوں میں جانے کیوں مے حدخوش تھا۔ مجھے یہ وقتاً فو قتاً اپنے خوش ہوتے رہنے کی وجہ آج تک سمجھ میں نہ آئی ۔بہر حال میں نے تم کولکھا تھا خطا کی عدد ۔۔۔۔۔۔۔گرشا یہ وہ تم کوملاہی نہیں۔'' ''مجھے آج تک کوئی خطانیس ملا۔''

''ابتم پھررومانٹک ہوئیں!''

برابر کے مکان میں آشاکے یہاں کسی نے او کچی آ واز میں گاناشروع کر دیا۔ ''گوتم ۔۔۔۔۔۔۔ کمینے بن پر مت اتر و۔۔۔۔۔۔''اس کی آگھوں میں آنسو آ

\_25

" تہمارے بنارس واپس جانے کے راستے میں کون چیز حائل ہے۔اور تم روتی کیوں ہو بھائی۔زندگی میں آنسوؤں کی کی تو نہیں کئم یو نہی رونا شروع کر دو بیٹے بٹھائے ۔ ہنسا کرو۔مثال کے طور پر بھیا صاحب کولو۔ آج میں نے ان کو سلفر جز سے نکلتے دیکھااپی بیگم کے ساتھ ۔اس قدرخوش تھے کہ کیا بتاؤں۔ کھلے جا رہے تھے۔ بڑے تیاک سے انہوں نے میر اتعارف اپنی بی بی سے کروایا۔ میں نے بھی بہت بٹاش محسوس کیا۔ دماغی طور پر صحت مندلوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے بھیا صاحب ہیں۔"

'' بکواس مت کرو۔''جمپانے کہا اور آتش دان کے کو نکے ٹھیک کرنے میں مصروف ہوگئی۔

گانے کی آ وازیں اب قریب تر ہو گئیں۔اوجیت اور تر ونا کی آ واز سب میں اونچی تھی ۔چمپا در سے کے قریب جا کر شقی رہی ،پھروالیں آگئی ۔ "دریجہ بند کر دو۔" گوتم نے معاً کہا۔ ''ہاں۔''چمپانے جواب دیا۔''بینو رات گئے تک ہلڑ مچتارہے گا۔لندن مجلس والوں کواس کےعلاوہ اورکوئی کام معلوم نہیں ہوتا۔''

''ارے رے۔۔۔۔۔۔'' گوتم نے چونک کر کہا۔''وہاں شاید کمال بھی پہنچ گیا ہو، یہلوگ رت جگا کیوں کرنے والے ہیں؟''

''صبح بیسب بوڈ السیٹ جارہے ہیںاس لئے۔''

"بوڙاپيٺ؟"

''ہاں، وہیں۔بالکل وہیں۔نیلی ڈینیوب کے کنارے۔'' گوتم نے کان لگا کرآ واز پیچا نے کی کوشش کی۔

''وہی سارے پرانے کورس ہیں اور اپٹا کے گیت ۔''چمپانے اکتابہٹ کے ساتھ کہا۔''ابھی تمہاراجی ان گانوں سے بیس بھرا۔''

''ان گانوں ہے میراجی کس طرح بھرسکتا ہے جمیا بیگم؟''

''اوہ۔میں بھول گئی تھی کامریڈ گوتم .....مگرتم ہی نے کہا تھا کہ دریجے بند کر

رو\_''

ابوہ''بو جھاٹھالو ہیا ہیا۔'' گارہے تھے۔گوتم نے باہر جا کرباغ کی دیوار پر ہے جھا نکا۔

بہت سے لوگوں کو ہاتھ ہلا کرویو کیا اور واپس آ گیا۔''نہیں کم**ال** وہاں نہیں ہے۔''

''"گوتم ماشٹر۔''

"مال بھائی۔"

'' کیامیں بہت ہی بیوقو ف ہوں؟'' 'دنہیں نو ،لیکن کیجھالیی زند گی عقلمند بھی نہیں ۔''

''بس ………میں یہی یو چھنا چا ہتی تھی۔اچھا ہواتم نے ہتلا دیا ،اب مجھے اطمینان رہےگا۔''

'' گرو گوتم کو بلاؤ۔گرو گوتم کہاں ہے۔'' آشاکے گھر میں سے صدائیں بلند ہوئیں ۔

'' گروگوتم سریکھائے یہاں بیٹا ہے۔'' کسی نے جواب دیا۔

وہ باہر جا کر دوستوں ہے باتوں میں مصروف ہوگیا۔' دنہیں میں آنہیں سکتا۔ ایک بےحد ضروری فون کا انتظارکر رہاہوں۔''

مگر دوسرے کمجےوہ دیوارکو دکر گانے والوں کی منڈ لی میں جا شامل ہوا۔ چمپا پھراکیلی رہ گئی۔

اس کی دنیا کی کشش اس کے لئے زیادہ طاقتور ہے، یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔

بہت در بعد وہ سریکھا کے ڈرائنگ رم میں داخل ہوا۔ کمال کا فون آؤنہیں آیا تھا؟ اس نے سوال کیا۔ چمپا آتشدان کے سامنے قالین پر لیٹی پڑھ رہی تھی۔ ''نہیں'' اس نے جواب دیا۔ گوتم نے اس طرح اسے تنہا چھوڑ کرآشا کے یہاں چلے جانے کی معذرت نہیں کی، وہیں بیٹھ کروہ بھی ایک کتاب پڑھنے میں مصروف ہوگیا۔''یا رچاء بنائی جائے۔'' کچھ در بعداس نے تجویز کیا۔

"م آشاكے يہاں في كرنہيں آئے۔"

''ہاں،مگرتم نے جونہیں پی ہوگ۔آشاتم جواتنی دیر تک آوازیں دیتی رہی یتم وہاں آئیں کیوں نہیں ۔ابتم بنالوجا ءاپنے لئے ۔''

بہت جلدتم کومیراخیال آیا۔ چمپانے کہنا چاہا مگروہ جھٹڑنانہیں چاہتی تھی ، یہ اس قدروا ہیات نسوانیت ہوتی ،وہ چپ چاپ اٹھ کر باور چی خانے میں چلی گئے۔ دوس بھ

''آتا بھی ہے چو کھاسلگانا۔'' گوتم نے پیچھے سے مذا قا آوازلگائی۔

'' بنارس میں میری اماں خود کھانا بناتی ہیں ۔''اس نے مختصراً کہا۔

''مگرتم تو کیمبرج پلیٹ ہو!''

اس نے کوئی جواب نہ دیا۔

''چمپا رانی ………'' گوتم آ کر باور چی خانے کے دروازے میں کھڑا ہو ۔ دبیونہ سے نامین سے منابعہ میں دبیون

گیا۔"آخراس قدرافسر دہ کیوں نظرآ رہی ہو؟"

''اور کیا کروں ناچوں؟''

''وہ ریکھونو س جلا دیاتم نے ......''

''افسوس طلعت يبهان مو جوزنهين جوتم كو پكوان بنا كر <u>ك</u>طلاتي \_''

''چمپا،ایسی واهیات با تیں مت کرو۔''

''گوتم ......''چہپانے کیتلی اٹھاتے ہوئے رسان سے کہا۔''اگرتم چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور آ ہندہ تم سے بھی ملنے کی کوشش نہ کروں گی۔ غلطی میری ہی تھی کہ میں نے اتنے برسوں تم سے دوبارہ ملنے کی آس لگائے رکھی۔'' ''چہپارانی ۔۔۔۔۔''گوتم باور چی خانے میں آکرایک اسٹول پر بیٹے گیا، اس نے اپناسراپنے ہاتھوں پر ٹکا دیا۔''چپپا رانی۔''اس نے بھاری آواز میں کہا۔ ''اصلیت جاننا چاہتی ہو۔اصلیت یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے ڈررہا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں تم سے کیابات کروں ۔ تم مجھ کو کیا بتانا چاہتی ہواور میں شہیں کیا سنانے کا متمنی ہوں۔ اتنا طویل و تفہ گزر چکا ہے اور ظاہری طور پر ممارے پاس با تیں کرنے کے لئے کوئی مشتر کہ موضوع نہیں ہے سوائے ان مارے پاس باتیں کرنے کے لئے کوئی مشتر کہ موضوع نہیں ہے سوائے ان خرافات کے جوہم پچھلے دو گھنٹے سے دھرارہے ہیں۔''اس نے سراٹھا کر چمپا کو دیکھا۔واقعہ یہ تھا کہ وہ چو گھے کے پاس کھڑی اور زیا دہ خوبصورت نظر آرہی تھی۔ اس نے چمپا کو آج تک اسے گھریلواور پرسکون ماحول میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاہ بناکرڈ رائنگ روم میں لے آئی۔

''ادھرآ جاؤ۔''اس نے ذرا درثتی ہے کہا۔ گوتم اس کی آ واز کی درثتی ہے ڈرسا گیا،وہ پھرآ تشدان کے سامنے آن بیٹھے۔

محض کوئی بات کرنے کی خاطر گوتم نے دارجلنگ کے ایک بیگ کوچھوا جوکری پر رکھا تھا۔'' کتنا خوبصورت ہے۔''اس نے کہا۔

''اس میں میںا پنے کاغذات ر کھ دوں؟''

"رڪورو-"

اس نے لفافے بڑی احتیاط سے بیگ میں ٹھونس دیے۔ اب پھر یا تیں ختم ہو گئیں ۔

''اس بیگ میں۔'' اس نے گلا صاف کر کے پھر کہنا شروع کیا۔''تمہارا

سامان ہے نا چلتے وقت مجھے بیکا غذات نکال دینا۔ ورنہ سب گڑ بڑ ہو جائے گا۔''

''زیر بحث بیگ' چمپانے تلخی سے کہا،''میر آنہیں سریکھا کا ہے۔اس میں تم اپنا
سامان رکھ سکتے ہو۔ اسے اپنے گھر لے جا سکتے ہو۔ میری اور تمہاری کوئی چیز
مشتر کنہیں ہے۔ نہ بیر بیگ، نہ کاغذات، نہ بید مکان، چیز یں حتی کہ یا دیں۔ کچھ
بھی نہیں ۔ جس میں تمہارے ساتھ حصہ لگا سکوں ۔ صرف دکھ شتر ک ہے ،لیکن تم
اپنے دکھ بھی اپنے لئے ہی محفوظ رکھنا جا ہے۔ ہو۔''

گوتم خاموش رہا۔

'' کیاتم کومعلوم ہے گوتم نیلم کہ گو پچھلے سات سال سے میں نے تم کونہیں دیکھا مگر مجھے پتا ہے کہتم ہر سے،سوتے جاگتے ،اٹھتے بیٹھتے اپنے خلاف گواہی دیتے رہے ہو؟''

د حکسی کا دل دکھانا ۔''چمیا نےسوچ کر جواب دیا۔

"اور؟"

"ريا کاري-"

"اور؟"

''اور ۔۔۔۔۔۔۔۔اور کمینہ پن ۔''اس نے د ماغ پر اور زیادہ زور ڈال کر جواب دیا۔

''سنڈےاسکول کے سبق''

''ایں؟''چمپانے اس کی بات اچھی طرح نہیں مجھی۔

'' میں نے ول دکھایا ہے،تمہار ہز ویک پیر بہت بڑا گناہ ہے؟''

"بهت برا"

"لیکن تم کوجلد میمعلوم ہوجائے گا چمپا رانی کہ رائے میں بعض ایسے موڑ آتے ہیں جب کسی دوسرے کادل دکھانا بالکل ناگزیراور لازمی ہوجاتا ہے۔" "قاتل بھی قبل کرتے وقت یہی سوچتا ہے کہ قبل بالکل ناگزیراور لازمی ہے، ورنہوہ قاتل ہی کیوں بنیا ؟"

گوتم پھرخاموش ہو گیا۔

''سراونچے بنچے ہوتے جا رہے ہیں۔'' کچھ دیر بعد انہوں نے باہر کی آوازوں پر کان لگاتے ہوئے کہا۔''گر ہارٹی کی طرف بڑھتے ہوئے دفعتاً رک گئے ہیں۔''اس نے پیانو کے بزد یک جا کر پر دوں پرانگلیاں پھیریں۔ ''اس کا ایک سرکہیں سے ٹوٹ گیا ہے۔''چمپانے کہا۔

''مجھےمعلوم ہے۔ پیانو میں اکثر چوہے اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔میرے پیانو میں،بہرائج میں،اکثر آ دھی رات کوایک پیاراموٹا ساچو ہااندر تاروں پر دوڑ دوڑ کرسمفی بجایا کرتا تھا۔''

''تم نے مجھ سے بہرائج کا ذکر بھی نہیں کیا۔''

''بڑی بیاری جگہ ہے۔ کیونکہ میر اوطن ہے۔''

''ہم سب ایک دوسرے کے رحم و کرم پر زندہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت میں مقید ہیں بیرٹری کو فت کی ہات ہے۔''اس نے چند کھوں بعد الجھ کر کہا۔ حالانکہ بیہ وفت بڑا غیر حقیقی تھا جس میں کمرے کی ہر چیز مجھ دروشن او رواضح نظر آرہی تھی۔ باغ کے پھولوں پر سے برف بچھلنا شروع ہوگئی۔

''یہ جونا دیکھو۔''معاُ گوتم نے ٹانگیں آگے بڑھا کرسنجیدگی سے کہا۔''زندگی اس کی طرح فٹ نہیں بیٹھتی۔''پھراس نے ایک نؤس کا ٹکڑا اٹھا کر بلی کو پچینکا جو دریچے میں آن بیٹھی تھی۔اس نے نؤس سونگھ کرچھوڑ دیا۔

'' یہ بھی بولیملین بلی ہے، تو س نہیں کھاتی ۔اس کے لئے لولبسٹر اور شیمیئن لاؤ۔''

پھر وہ چہپا سے خاطب ہوا: ''جہپائم نے اسے دنوں بیکار میر اانتظار کیا۔ میں بالکل ہوس ہوں۔' وہ آتش دان کے پاس بیٹھی اسے خود بے حد غیر ضروری نظر آئی ۔غیر ضروری اور سخت بیوقو ف اب بھلا اس کی کیا تک ہے کہ اتنی گنوان ہونے کے باوجود مجھ جیسے لیپاڑی آ دمی کی آس لگائے بیٹھی ہیں۔ حد ہے، بےوقو ف لڑی ہے اور سخت معصوم ، بور ژوافلنی بے چاری۔ اگر اس کے دماغ کو کھر چا جائے اندر سے اور سخت معصوم ، بور ژوافلنی بے چاری۔ اگر اس کے دماغ کو کھر چا جائے اندر سے نو اس میں سے کتنی فالتو مٹی ملے گی۔ ہزاروں سال پرانی مٹی۔ ٹیرا کوٹا۔ منظلمت نے اسے سارے مشہور لوگوں کے سر بنائے ہیں۔''اس نے با آوا زبلند کہا۔'' پم نے بھی اس سے اپناسر بنوا کے نہ دیا ، اب بھی وقت ہے بنوالو، تم کہیں جانو نہیں رہیں۔''اس نے پرامید لیجے میں پوچھا۔

'' فی الحال تو نہیں ۔ہم ایک دروازے سے داخل ہوئے تھے مگر باہر جانے کےسب دروازے بند ہو چکے ہیں ۔''

"خواری اتنی معصومیت بھی غلط ہے۔ بے کارایک دم۔ 'وہ ٹہلتا ہوا بحسموں کی طرف چلا گیا اور کی سر طونک ہجا کر دیکھنے لگا۔'' کیونکہ ۔۔۔۔۔۔'اس نے ایک بجسمے کی ناک چھوتے ہوئے کہا۔''ہر دفعہ تم پ کڑی جاؤگی۔ تمہارا خیال ہے تم نے فیصلہ کرلیا اس لئے اب ہر بات آسان ہے حالا نکہ بیا تنا آسان نہیں ۔ ابھی تم یراور مصبیتیں آئیں گی۔''

ابساراو جودایک کتاب ہے جسے میں پڑھ چکی ہوں اور انت سے تک کئی بار پڑھوں گی۔چمپانے اپنے آپ سے کہا۔

''دو دنیا کیں ہر سے میرے ساتھ رہتی ہیں۔ایک دنیا میں بیہ سب لوگ ہیں ﷺ''اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا''دومری دنیا میں صرف میں اورتم تنہا ہیں۔دونوں کے درمیان ایک بل ہے۔جس روزیہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا۔'' ''بل تم خودتو ڑوگے۔''

' د نہیں ۔ لوگوں نے حیا روں طرف مشین گنیں لگا رکھی ہیں ۔جھاڑیوں میں

تو پیں چیپی ہیں۔اوپر با دل گرج رہے ہیں۔ایک روز مجھےلگتا ہے لوگوں کی دنیا پاتال میں گرکر غائب ہوجائے گی۔ میں باہر ہاتھ پاؤں مارتارہ جاؤں گا۔ بیسوچ کر دل ڈوب جاتا ہے۔''

''تم اپنی اسپوٹ لائٹ لئے حصت کی کڑیوں میں چھیے بیٹھے ہو، جو شامت کا مارا اٹلج پر آتا ہے تم انتہائی کمینے پن سے اچا تک لیمپ کارخ اس کی طرف کر دیتے ہو،وہ روشنی میں عیاں ہو جاتا ہے۔''

''میںخودبھی تؤبرابراس روشنی میں ہوں۔''

''نہیں تم پردوں کے پیچھے چھے رہتے ہو۔اگر کسی روزایک سرچ لائٹ تم پر پڑ گئاتو کیا ہوگا۔اس دن تم او پر کی منزل سے چھلا نگ لگا گرسر پیٹ نکل بھا گوگے۔ کھڑ کیوں میں لوگ تمہیں نظر آئیں گے۔اسٹوو کے گرد بیٹھے بحثیں کرتے ، کھاتے پکاتے ،کھاتے تم کسی آوارہ گرد لیے کی طرح چاند کے مقابل میں چھت کے ٹاکلوں پر د بے پاؤں چلتے ہوئے آؤگے۔تمہارا چہرہ ہمیں کھڑکی کے شیشوں میں سے نظر آئے گا۔ ہوگی مین!''

''اوراس سے میں تمہارے ساتھ و ہیں موجود ہوں گا: اسٹو و کے گر د بحثیں کرتا، کھانا بناتا، کھا تا، اورتم مجھے کھڑ کیوں میں سے جھا نکتا دیکھو گی۔۔۔۔۔۔۔بوگ وومن!!''

وہ خاموش ہو گئے ۔

وه ا چک ا چک کر دیواروں کی تصویریں دیکھتا پھرا، پھر دریجے کی طرف چلا

''اچ بہت برف پڑی۔'' دریجے میں کھڑے کھڑے گوٹم نے ایک جزل اٹیٹمنٹ دیا۔

ابھی،اس کی بعد بھی ہاتی ہے۔اس کے بعد ، جوموت تک، ابد تک پھیلتا چلا جائے گا ،موجودرہے گا۔ چمیا نے اپنے آپ سے کہا۔

''سریکھا کاباغ کتناخوبصورت ہے۔'' گوتم نے کمرے کی طرف سے پشت کیے کیے دوسرابیان دیا۔

میری کوئی قسمت نہیں۔ سنا ہے لوگوں کی قسمتیں ہوتی ہیں۔ چمپا نے اپنے آپ سے کہا۔

معاً وہ چونکا اور پیچھے مڑا۔ اس کا چہرہ دیطے ہوئے کپڑے کی طرح سفید ہورہا تھا۔ سارا دن گزرگیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں ابھی پہیں ہوں ۔۔ میں نے اتناوفت ہربا دکیا۔ ابھی پہیں ہوں ۔۔۔۔۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں ۔ میں نے اتناوفت ہربا دکیا۔ اتنا انمول ۔ انمول وقت ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ برٹر ایا اور تیر کی طرح گیلری کی اور برٹر ھا اتنا انمول ۔ انمول وقت ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ برٹر ایا اور تیر کی طرح گیلری کی اور برٹر ھا ڈائنگ ٹیبل پررکھے ہوئے یارسل پر اس کی نظر پرٹری۔ اس نے پیچھے بلیگ کر چمیا کونہیں دیکھا۔ یارسل جھیٹ کروہ گولے کی طرح با ہر اکا اور موٹر میں بیٹھ کر دیوانہ کو ارتہ ہرسٹ کی جانب روانہ ہوگیا۔۔

اس کے جانے کے بعد چمپانے جھک کر دارجلنگ کے بیگ سے کمال کے نام کے وہ لمبے لمجسر کاری لفافے نکالے جو گوتم یہیں بھول گیا تھا۔اس نے ان کو کھولا۔

ایک ایک کر کے ہرٹائپ شدہ خط میں کمال کی ملازمتوں کی درخواستوں کو

## نامنظور کیا گیا تھا۔

91

''آئے پریم بگے پروانے۔جوال مئی حجوں کے دیوائے جڑ چلمن کے پیچھےرے بیٹھی دیپ شیکھالہرائے رہے۔دیپ شکیھالہرائے رہے۔ دیپ شکیھالہرائے رہے'' چند راگآتی ہو ہی باغ ہے کھانے کے کمرے کے اندرآ گئی۔ ''طلعت نے جاءانڈیلی۔ طلعت نے جاءانڈیلی۔

سریکھاا نہاک سے ویڈیوٹیون کرتی رہی ۔زرینہ نے باغ کے رخ دروازے میں پھیلی ہوئی دھوپ میں ایزل رکھ کرایک اورتصویر شروع کر دی۔ پڑوین نے باڑ پر سے سر نکال کرتھوڑی ہی شکر مانگی۔

دنیا کا کام سکون سے جاری رہا۔ بلکہ جب سے زملامری تھی دنیا کا کام اور زیادہ سکون سے جاری تھا۔سب اپنی اپنی مصروفیات میں اس طرح جٹے تھے گویا اس سے پہلے انہیں پتاہی نہیں تھا کہ ان کے فرائض کیا ہیں ۔اسی شدید مصروفیات کے مارے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔طلعت اخبار کی رپورٹیس لکھتی۔کملاٹدلٹمیل میں ڈنر کھاتی۔فیروز کتابیں سنجال کربڑی سعادت مندی سے روز یونیورٹی کارخ کرتی۔کمال شکستلا یاسر یکھاکے ڈرائنگ روم میں آتش دان کے سامنے اوند ھے لیٹ کرمز بد درخواشیں لکھنا۔ہری شکرنے ایک نیا مشغلہ شروع کردیا تھا۔

وہ چڑیوں کے پر جمع کیا کرتا۔

نرملاکومرے آج محض دسواں روزتھا مگرمعلوم ہوتا جیسے اسے ان لوگوں سے رخصت ہوئے گئی سوسال گزر چکے ہیں۔وفت ربر کی طرح پھیلتا چلا جارہاتھا۔ جس روزا یک جھٹکے کے ساتھ ربر کا بہتنا ؤ ٹوٹے گانؤ کیا ہوگا۔

''ابہمیں زمل کے دسویں کی فکر کرنا چاہیے نا؟'' شکر نے چڑیوں کے پروں پرانگلیاں پھیرتے ہوئے اس طرح کمال سے کہا جیسےوہ اکٹراس سے پوچھتا تھا:

''ابہمیں زمل کے بیاہ کی فکر کرنا چاہیےنا۔''

''ہاں۔شاید۔''کمال نے آہشہ سے جواب دیا۔

''یہاں کوئی پنڈت جی بھی نہیں ہیں جن سے پوچھ لیتے کہ آج کے روز ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔''طلعت نے بھی ہری شکر ہی کی طرح بڑے مملی انداز میں بات کی۔ برا بھلا زندگی کا کاروبار زملانپٹا کر چلی گئی تھی مگراس کی موت کے بعد کے کاروبار زوابھی ہاتی ہے کے کاروبار تو ابھی ہاتی ہے۔

شنیلا دیبی پوچھر ہی تھیں کہا گرتم لوگوں نے دسویں کا پچھا نظام نہ کیا ہوتو فکر نہ کرویسوا می دیو یکا نندجی کہدرہے ہیں کہان کے سنٹر میں ........

''جی ………جی ہاں ………جی بہت اچھا …شکریہ …'' کمال

نے ریسورر کھ دیا۔

موت بھی سوامی دیو یکا نند کی طرح فراڈ ہے۔

اب پھروہ سب اپنی شدید بہادری کا ثبوت دینے کے لیے اپنے اپنے مورچوں پر جا بیٹھے۔طلعت نے ایک مضمون ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔سریکھا گیلری میں جاکرڈانس کی مثق میں مصروف ہوگئی۔ ہری شکرنے پروں کا اہم اٹھا لیا۔

وقت کاسناٹا بہت می تو پوں کی طرح گر جنے لگا۔گھڑی نے تین بجائے ۔ کمال نے برزبان خاموشی ہری شکر سے کہا۔''سر روجر سے ڈیسٹھر سٹے قیائیٹ لینے جانا ہے ۔'' کیونکہاس لرزہ خیز جملے کوالفاظ میں تو نہیں ادا کیا جا سکتا تھا۔ دند مربعہ سائر میں شک

''کے آؤ۔''ہری شکرنے اسی خاموشی سے جواب دیا۔

''مُد ہرسٹ سے زملا کا سامان بھی آ نا ہے۔''طلعت نے اپنے خاموش الفاظ بھی اسی سنائے میں انڈیل دیے۔

''لیکن ہم مُد ہرسٹ کس طرح جا سکتے ہیں؟'' کمال نے ای طرح احتجاج کیا۔

ہر شکر نے ان الفاظ کو ڈی کو ڈکیا۔وہاں،مگر ہم بہت بہادر ہیں۔ ہم ضرور جائیں گے ۔ہم شرِفکیٹ بھی لائیں گے اوراس کا سامان بھی ۔چلواٹھو۔اپنے اپنے زرہ بکتر پہنو۔لفٹ رائٹ ۔ مارچ کرو۔اپنے پرانے آ زمودہ ہتھیا رسنجالو۔چلو ہم جا کر نرملاکے زرہ بکتر اور ہتھیا رواپس لے آئیں جن کی اب اسے ضرورت نہیں ۔ اس نیٹو مائم کے بعد ، جے کسی نے ،خودانہوں نے ،نہیں دیکھا، وہ سب باہر نکلے ،موٹر میں بیٹھےاو را یک جانے پہچانے راستے پر روانہ ہو گئے ۔حیار سال تک متواتر وہ اس سٹرک پر سے گز رکر سینی ٹوریم جاتے رہے تھے۔

اب وہ آخری ہارمڈ ہرسٹ سے لوٹ رہے تھے۔ ثنام کا اندھیر اچھا چکا تھا۔ خاموشی سے موٹر سے انز کروہ اس روڈ ہاؤس میں گئے جہاں وہ ہمیشہ نارنگیوں کے سائے میں بیٹھ کر جاء پیتے تھے۔روڈ ہاؤس کی مالکہ موٹی سارہ نے باہر آ کران کے سامنے جاءرکھی ،وہ بھی اس نیٹو مائم میں شامل ہوگئی۔

سینٹ جانز ووڈ میں اپنے فلیٹ پر واپس پہنچ کر کمال نے سارا سامان گیسٹ روم میں رکھ دیا جس میں ہری شکرتھ ہرا ہوا تھا۔

جب سب لوگ اپنے مورچوں پر واپس لوٹ گئے تو طاعت نے چوری سے نظر بچا کراپنا مورچہ چھوڑا، اپنازرہ بکتر اتا رکر گیسٹ روم میں داخل ہوئی۔
ہری شکر پروں کا اہم میز پر ڈال کر مال کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ کمرے میں ہرچیز لیمپ کی روشنی میں بڑی واضح نظر آرہی تھی ۔ آبنوں کافرنیچر۔ وکٹورین وضع ہرچیز لیمپ کی روشنی میں بڑی واضح نظر آرہی تھی ۔ آبنوں کافرنیچر۔ وکٹورین وضع کا اونچا سائیڈ بورڈ جس پر الم غلم بہت سی فالتو چیزیں رکھی تھیں۔ دیوار پر ایک موڈ ڈن پینگنگ لگی تھی جے ایک مرتبہ طلعت کسی کباڑی کی دکان سے بہت سسی خرید لائی تھی۔ ایک تا نبے کا سوسال پر انا مجسمہ جوا یک مرتبہ طلعت نے کیمڈن ٹاکن میں ایک کباڑیے سے محض چند شانگ میں خرید افقا۔ پر انے اخبار اور رسالے۔ تقریباً شکتہ صوفہ۔

ان سب چیزوں کے درمیان گھرے ہوئے ، جب کہ زملا کا سامان اس کے

قدموں میں پڑاتھا،اسےلگا گویااس کی زندگی ،ساری زندگی ایک بہت عظیم الشان کباڑی کی دکان ہے۔ بیسب سامان فالتو ہے۔ان سب چیزوں کو ذراجیج کر تو دیکھو۔اپنی زندگی کو ذرااس کباڑی مار کیٹ میں رکھو۔موت اس کی قیمت ہے۔

موت؟

دفعتاً پھراس کے کا نوں میں ایک توپ دغی موت ۔

سامنے سائیڈ بورڈ کے گوٹ میں وہ چھوٹا سامر تبان تھا جس میں کماری زملا سر بواستوا کی را کھھی۔اس کی تنجی ہری شکر کے پاس تھی جو گویا اس کا قانونی وارث تھا۔اس مرتبان کو گنگا میں بہانے کے لیے اپنے ساتھ واپس وطن لے جائے گا۔جواس وقت کمال کے ساتھ اسی موت کے سلسلے کے باقی ماندہ آخری انتظامات کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ آخری انتظامات ۔ ڈینٹھ سٹر قبلیٹ ۔ گیتا کا باٹھ۔ہوائی جہاز کا ٹکٹ ۔

ہر شے میں بڑی واقعیت تھی ، وہ مرتبان بھی اتنا ہی تھوس اور حقیقی تھا جیسے بیہ کرسی یاوہ صوفہ۔یا کھانے کے برتن ۔

کون الوکا پٹھا کہتا ہے کہموت ماورائی ہے۔

موت ہےزیا دہ پھٹیجر سینٹر ویٹ بات کیا ہوگی ۔

یعنی ذراییغور سیجئے کہ دوسروں کی موت پر چہکو پہکو روتے ہیں اور پھرخو دمر جاتے ہیں ۔

ارے میں کہتی ہوں رونے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ایک بخت ایڈیٹ لڑکی تھی۔اس کا بعنی کہا نقال ہو گیا ۔کون سی ایسی طرم جنگ تھی۔ اور لکھنؤ میں آپ ردولی والی ٹریا باجی کے مرنے کی خبرس کر کتنا روئی تھیں۔ جب کمال نے ڈانٹا تھا کہ صرف دو دفعہ ہی تو ملی تھیں ٹریا باجی ہے، اس قدر دہاڑیں کیوں مار رہی ہو، تو اس نے جواب دیا تھا، میں تو اصولاً رو رہی ہوں۔ جب کسی کا دیہانت ہوجائے تو کیا ہنسنا چاہئے؟

یوں بھی سب کوٹریا باجی کے انقال کا بہت غم ہوا تھا کیونکہ مرحومہ بارہ بنکی والےاصغر بھائی پر جان دیتی تھیں اوراصغر بھائی نے وعدہ تو ان سے بیاہ کا کیا تھا مگرایک روز نینی تال جا کرکسی عیسائی لڑکی ہے انہوں نے شا دی رجالی تھی اوراس صدے ہے ژبایا جی کوسل ہوگئی تھی اور کئی سال تک ردولی کی نیم تا ریک کوٹھڑی میں پانگ پر پڑے رہنے کے بعدانہوں نے اس جہان فانی ہے کوچ کیا تھا۔ اور چونکه وه ندرقاصة حیں نه املکچول نه لیھ کا نه چتر کارنه ہی لیڈرلہذا نهان کی تصویریں چیپی تھیں نہان پرمضرہ ون لکھے گئے ۔ان کے جہیز کے کیڑےاوران کی حیدرآ با دی چوڑیاں زنا نہ اسلامیہ بیتیم خانے میں بھجوا دی گئی تھیں اور ان کے جالیسویں کے بعد،جس میں لکھنؤ سے رشتے دار آ کرنٹریک ہو گئے تھے، گویا اسٹیج پر پ ر دہ گر گیا تھا۔ ہاں ان کے مرنے کے دوسرے روزلکھنؤ کے مسلم اسکول کے المبلی بال میںان کی مغفرت کی دعا بھی مانگی گئی تھی جہاں انہوں نے ایف ۔اے تك يره ها تفابه

یوں بے جاری ٹریاباجی کی زندگی کا انسانہ ختم ہوا تھا جوکوئی ایسالمباچوڑاا نسانہ بھی نہ تھا۔ایک بڑے ،غیرا ہم قصے کا بے حد غیرا ہم سب پلاٹ تھا۔ ٹپکل مسلم سوشل پکچر۔ مگرنر ملاتو بڑی غیر معمولی لڑ کی تھی۔ وہ بھی اس معمولی طریقے سے ختم ہوگئی۔

اری زملا کی بچی ۔ایڈیٹ ۔ارے بھائی تو بھی اتنی ہی حقیر نکلی ۔کہاں گیاوہ تیرا سارا فلسفہاور آئیڈیالوجی،مگر واقعہ صرف پیے ہے کہ بیج مج سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گاجب لا دیلے گا بنجارہ .....وغیرہ .....واقعہ صرف بیہ ہے کہ آپ کی زندگی ہی کیاتھی لیمبی چوڑی۔ساری عمر تو محنت کرتے ، پروگرام بناتے گز ری۔ رات رات بھریڑھا جا رہا ہے کہ فرسٹ ڈویژن مل جائے۔ یااللہ۔احیماسینٹر ڈویژن ہیمل جائے ۔ ہائے بھگوان کم از کم یاس ہی ہوجا ئیں ۔ بیچی ، پھر ملک اور قوم کی فکر میں جان دے دے رہی ہیں۔لڑتی بھڑتی پھر رہی ہیں۔جہاں کسی نے کوئی غلط بات کہی اور پیرکاٹ کھانے کو دوڑیں ۔ ہر بحث میں پیرکود نے کوموجود، پھر جب فرسٹ کلا**ں م**ل گیا تو کیمبرج جانے کے لیے انہوں نے مہنامتھ مجا دی۔ ان کے بابانے بڑی مشکل ہےروییہ جوڑ کران کوولایت بھیجا، وہاں یہ خوشی ہے پھولی نہ سائیں ۔کئی دن تک تو ان کویقین نہآ ئے کہ بیہ واقعی کیمبرج میں موجود ہیں ۔ سہمی سہمی پھریں کہ بیہ خواب ہے،جلد ٹوٹ جائے گا، پھریر وگرام بنے کہ جب یہاں سے پڑھ کرنگلیں گی اچھی سے اچھی ملازمت ملے گی۔ بابا پر جوقر ضہ چڑھا ہوا ہےو ہا تا ریں گی۔بھین کے لیے بہوڈھونڈیں گی۔بری زاد بالکل، پھر ذرا پیسے جمع ہو گئے تو میکسیکو کی سیر کریں گی جا کر۔ (پیرجانے میکسیکو جانے کا اتنا شوق کیوں تھا۔) یہموہوم ہی امیرتھی کہایک روزایک اینامکان بھی ہے گآ ۔اس میں ایک چھوٹا موٹا ساباغ ہو گا۔روک گارڈن ۔مکان کا نام رکھیں گی۔۔۔۔۔۔۔کسی

قتم کا کئے ۔۔۔۔۔۔ یا کچھ اور ۔۔۔۔۔۔ خیر ۔۔۔۔۔ کوکل جی سے پوچھ لیں گی، وہ شاعرہ ہیں۔ اتنی نو تھی مستقبل کی چتا، پھر یہ کہ بلیاں بل رہی ہیں، کتے، کبوتر، گائیں، بھینسیں پالنے کا بھی شوق ہے اور ساریوں پر نو خیر دم نکلتا ہے۔ نیا اوور کوٹ بنانے کے لیے وہ مہا بھارت مچائے ہوئے ہیں۔ ضڈ ہے کہ جیسے زمر دکے گہنے لاج کے بنے ہیں ایسے ہی میر ہے بھی بنیں۔ اپنی سمیلیوں کے لیے جان حاضر ہے۔ چند لوگوں سے سخت جلن بھی ہے۔ محبت کی اہلیت بھی ہے۔ جو ہر انسان، ہر جاندار میں ہوتی ہے۔

پھر ہوا یہ کہ کیمبرج میں ان کو بخارٹھہر گیا ۔ان کو ہپتال پہنچآیا گیا جہاں کئی سال تک پانگ پر لیٹے رہنے کے بعد ایک روز آپ نے جان شیریں جان آفریں کے سپر دفر مادی۔

نو کیا اس موت پراصولاً رونا چا ہے۔قطعیٰ ہیں ۔ بینو بڑی سخت ہنسی کی بات ہے۔ دراصل اس سے زیا دہ لطیفے کی بات نو طلعت نے بہت دنوں سے ہیں سنی تھی۔

اس نے کمرے کا چکر لگایا۔ سارے فلیٹ میں گومی۔ باغ کے سرے پر
باور چی خانے میں روشنی ہور ہی تھی۔ چندرااور سریکھا کے سائے در یچے میں سے
نظر آ رہے تھے، گھوم پھر کروہ پھر ہری شکر کے کمرے میں واپس آگئی۔ فرش پر بیٹھ
کراس نے نرملا کے سامان کواکٹھا کر کے سنگو انا چاہا۔ بودلی سے اس نے چیزیں
اٹٹیں پلٹیں۔ کتابوں کے بکس میں گیتا پراس کی نظر پڑی۔اسے نکال کروہ ڈرائنگ
رم میں لے آئی۔

لمیپ جلا کراس سے اصولاً گیتا کا صفحہ کھولا اس احساس کے ساتھ کہ گویا وہ شانتی کے حصول کے لیے اس آ سانی صحیفے کا مطالعہ کر رہی ہے۔اس نے بے صد دصیان سے ریڑھنا شروع کیا:

....ان کو بہادری ہے جھیل .....

جسم فانی ہیں لیکن ان جسموں کے اندرر ہنے والی روحیں امر ہیں۔ چنانچے لڑ۔
او بھارت کے فرزند ۔ آتمان قبل کرتی ہے نہ خود قبل ہوتی ہے ۔ تلوارا سے زخمی نہیں کر
علتی ۔ آگ ا سے جلانہیں سکتی ۔ پ انی اسے بھگونہیں سکتا ۔ ہواا سے خشک کرنے
سے قاصر ہے ۔ جو پیدا ہوا اس کی موت یقنی ہے ۔ جومرااس کی پیدائش اٹل ۔ اس
میں دکھی کیابات ہے؟

د کھاور سکھ، نفع نقصان ، ہار جیت کوایک سمجھ کرنو جنگ کر۔

تب ارجن نے کہا:اوکیشو ،اگر خر د کی راہ عمل کی راہ سے افضل ہے تو تو مجھے جنگ کرنے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ جنگ کاعمل خوفنا ک ہے۔

بھگوان نے جواب دیا:انسا نوں کوکام نہ کرکے کرم سے نجات نہیں مل سکتی۔نہ کرم سے بے نیاز ہوکروہ مکمل بن سکتا ہے کیونکہ پرا کرتی سے پیداشدہ گنوں کے زیراثر انسان متواتر مصروف عمل رہتا ہے۔

اوارجن! تو اور میں کئی ہار پیدا ہوئے ہیں۔ گو میں خداوند عالم ہوں کیکن اپنی پراکرتی پر قدرت رکھتے ہوئے اپنی مایا کے ذریعے خودو جود میں آتا ہوں۔او بھرت، جب دنیا میں نیکی کا زوال ہوتا ہے تو میں خود کو مجسم کرلیتا ہوں اور جومیری الوہی پیدائش اورمیرے ممل کو پہچان لیتا ہے،اے ارجن،وہ اپناجسم چھوڑنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے بجائے مجھ سے آن ماتا ہے۔بڑے بڑے بڑے گنوان گھبرا جاتے ہیں کہ کرم کیا ہے اور نہہ کرم کیا، وہ جونہہ کرم میں کرم اور کرم میں نہہ کرم دیجتا ہے وہی اصل گنوان ہے۔اوار جن عقل کی آگ کرموں کوجلا کررا کھ کردیتی ہے۔

او جناردهن،میری پراکرتی مٹی، یانی،ہوا، آ کاش، دماغ، ذہن اورانا نبیت میں منقسم ہے۔ بیدا دنیٰ دیجے کی برا کرتی لیکن مضبوط بازوؤں والےشنرادے، میری اعلیٰ پراکرتی وجوداور حیات کے احساس اور شعور میں موجد ہے جس کے سارے پیرکائنات قائم ہے میں ہی ابتدائے عالم ہوں اور میں ہی اس کی انتہا! او کنتی کے بیٹے، میں یانی کا سودا ہوں ۔سورج اور جاند کی روشنی۔ میں سارے ویدوں میں لکھا ہوااوم ہوں ۔ میں آ کاش کی آ واز ہوں ۔ میں انسا نیت کی اجتماعی خودآ گہی ہوں ۔میں زمین کی متبرک خوشبو ہوں ۔میں سارے جاند اروں کی جان ہوں۔راہبوں کازمد ہوں۔جوجس عقیدے سے میری عبادت کرتا ہے میں اسے بھکتی میں تبدیل کر دیتا ہوں ۔ میں عالم الغیب ہوں کیکن مجھے کوئی نہیں جا نتا ۔ میں عبادت کے مختلف طریقے ہوں۔ میں ہی جڑی بوٹی ہوں اور پوجا کی آ گ۔ میںخود ہی یوجا کاعمل بھی ہوں۔ میں کائنتا کاباب ہوں۔ میں ہی ماں۔ راستہ ہوں اور گواہ اور آخری جائے ہے نا ہ۔ابتداء۔ا نتہا۔ آ رام گاہ۔ گنجینہ اوراز لی چېج ــاوارجن! مين پېش پيدا کرنا هول ــ مينه برسا تا هون ــ مين ابديت هون ــ مين موت ہوں۔ میں وجو داور عدم وجو دہوں۔ میں وشنو ہوں ۔

ویدوں میں میںسام وید ہوں ۔ دیوتا ؤں میں اندر۔حواس میں ذہن ہوں

اورخود آگہی۔روروں میں شکر ہوں ۔پ انیوں میں مہاسا کر۔الفاظ میں اوم۔
عبادت میں جاپ ۔نہ ملنے والی چیز وں میں ہمالیہ ہوں۔رشیوں میں نا رو۔ میں
فلسفی کیل ہوں۔گھوڑوں اور شاندار ہاتھیوں اور انسانوں میں الگ الگ میرا
با دشاہ کا رتبہ ہے۔نا گوں میں میں انت ہوں۔ یانی کے باسیوں میں دوون۔
فرمازواؤں میں یم۔ پیائش میں میں وقت ہوں۔ جنگی جانوروں میں شیر ببر۔
پرندوں میں گرڑ۔ جنگو بہا دروں میں رام ۔دریاؤں میں گنگاہوں۔

میں ہے پایاں وقت ہوں۔ میں تباہ کن موت ہوں۔ میں عورت کی گفتار اور ذہانت ، وفا داری اور رحم دلی ہوں۔ میں گالتری منتر ہوں۔ میں جیت ہوں۔ صوفیوں میں میں ویاس ہوں۔ رتوں میں بسنت ہوں۔ انا جوں میں جو۔ میں سنسار کا آ د، مدھ اور انت ہوں۔ میں را زوں کا سنانا ہوں۔اوار جن! میرے الو ہی مظاہر بیکراں ہیں۔

اوارجن \_

اوارجن کے بیچے ۔ایڈیٹ ۔

وہ کتاب زور سے بندکر کے پھر اٹھی۔اس نے گھڑی پرنظر ڈالی۔نو بجنے والا تھا۔ ابھی ہری شکر اور کمال لوٹے ہوں گے۔اس نے ابھی ہری شکر کا کمرہ بھی ٹھیک نہیں کیا تھا، وہ دوبارہ گیسٹ روم میں داخل ہوئی۔فرش پر بیٹھ کراس نے اکھی بار پھر نرملاکی چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کی: ساریاں۔ جوتے۔ پوڑیاں۔میک اپ کے پٹارے۔ بیٹڈ بیگ جس میں دنیا بھرکی الابلاجمع تھی جو لڑکیوں ہی کے بیٹڈ بیگ جس میں دنیا بھرکی الابلاجمع تھی جو لڑکیوں ہی کے بیٹڈ بیگ جس میں دنیا بھرکی الابلاجمع تھی جو

کے بل۔ پرانے خالی لپ اسٹک۔ کانوں کے بندے۔ پنیں۔ پیسے خریداری کی فہرستیں اور جانے کیا کیا۔ ان سب چیزوں پر چارسال قبل کی تاریخیں پڑی تھیں۔ چارسال قبل کی تاریخیں پڑی تھیں۔ چارسال سے زملاد نیا سے الگ تھا گگ سینی ٹوریم میں مقید تھی، پھر اس نے زملا کی کتاب میں سے ایک تصویر ٹپ سے نیچے گری طاعت نے جھک کرا سے اٹھایا۔

یہ گوتم نیلم کی تصویر تھی جو آج سے دی سال قبل برد کھوے کے لیے بہرائج سے سنگھاڑے والی کوٹھی بھیجی گئی تھی سطاعت نے خالی خالی آئکھوں سے اس تصویر کودیکھا اورا سے کتاب میں واپس ر کھ دیا۔

ہال میں قدموں کی جا پ سنائی دی۔لڑ کے واپس آ چکے تھے۔

سریکھانے کھانے کی میز پرسے آواز لگائی۔

طعلت ، ہری شکر کا کمر ہقر ہے ہے ٹھیک کرے محاذ پرواپس چلی گئی۔ برف ہاری شدید ہو چکی تھی ۔

اس رات، جب ہری شکرسو چکا تھا، طلعت نے اس کے کمرے میں د بے پاؤں جاکر کتاب میں سے گوتم کی تصویر نکالی۔اپنے کمرے میں آ کراس تصویر کو جونوں سے خوب ہی مارا جب جاکراہے ذراشانتی کا احساس ہوا۔ تب وہ فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ کھوٹ کرروئی۔

چونکہ وہ بچھلے دی روز سے نہیں رو ئی تھی۔

روتے روتے وہ بیہوش ہوگئی اور گھر میں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے ایک اور ہنگامہ شروع ہوگیا۔

ساری دنیا نے سفید برف کا کفن پہن لیا۔سٹر کوں کے کنارے کھڑے ہوئے درخت ایسےنظر آ رہے تھے جیسے کسی مصور نے کینوس پر تھیلے ہوئے جا نناوائٹ پر ساہ رنگ ہے ادھر ادھر آڑی تر چھی لیکریں تھینچ دی ہوں جن کے عقب میں مکانوں میں سے چھنتی ہوئی ا داس زر دروشنی کے دھبے سے جا روں طرف پے صلے تھے۔ بڑے زور کا جاڑا پڑ رہا تھا۔ اس عظیم کینوس کے ایک کونے میں ایک خوبصورت دومنزله کامج تھا جیسے کامج عام طور پراوسٹر لی میں جا بجا ہیں ۔ایونیو میں داخل ہوتو یا ئیں ہاتھ پڑتا تھا۔سامنے چھوٹا ساروک گارڈن تھا جو بہار کے زمانے میں پھولوں سےلد جاتا۔سامنے مناسابرآمدہ تفاجس کیسرخ اینٹوں کی دیوار پر تا نے کی لالٹین نصب تھی ۔اندرگیلری تھی جس میں سے زینہاو پر بیڈرمز کو جاتا تھا۔ نیچنشست کا کمرہ تھااور کھانا کمرہ اور گیلری کے سرے پر یا رلرتھا۔اس کے اندرجا کر ہاور چی خانہ۔ پیچھے لان تھا جس کےسرے پر شاہ بلوط کا درخت کھڑا تھا۔گھر والوں کا زیا دہ وفت یارلر میں گز رتا تھا جہاں وائرلیس سیٹ اور ٹیلی ویژن کرھا تھا، و ہیں کھانا بنتا ، برتن دھوئے جاتے ،اسٹوو کے پاس بیٹھ کر پییں ہوتیں ۔جاڑوں کے زمانے میں زرینہ سریراسکارف لیٹے، پتلون پہنے باہرکولری میں ہےلکڑیاں نكال كرسون سون كرتى اندرلاتى اور ڈرائنگ روم كا آتش دان دمك المقتابة بسادنیا

ایک دم مے حدمحفوظ معلوم ہونے لگتی ۔ آتش دان پر ایک موڈرن مجمسہ رکھا تھا۔
دیوار پر آشا کا بڑا سالپورٹر بیٹ تھا۔ جوزر بینہ نے مانیس کی طرز میں بنایا تھا بڑا سا
ایرانی قالین تھا۔ بڑے بڑے اسٹینڈرڈ لیمپ۔ دریچ میں سے باہر حدنظر تک
برف دکھلائی دیتی۔ ریڈیو پر اپنیف پہند بیرہ نغمے بجتے ۔ دوستوں کے فون آتے
اب تک بڑی پر امن ،سید ھے سادے پر سکون احساسات سے گھری ہوئی زندگ
گزررہی تھی۔

زرینه بیهال اپنی ماں اور چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی اور یونیورسٹی میں روسی ادب اور فارس میں بی ۔اے آئز زکر رہی تھی ۔سلیڈ زسے آرٹ کا ڈپلو مالے چکی تھی۔ اس کے والد بیرسٹر تھے۔ اس کی جواں سال ،سرخ بالوں والی ماں ، جو نسلاً انگریز تھیں مگر خالص لکھؤی نیزبان میں گفتگو کرتی تھیں ، ٹکسالی محاور ہے بولیے میں ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ بے حد محبت والی بی بی تھیں اور بے حد خوش مزاج اور پر فداق ۔ ان کا گھر زرینہ کی دوستوں کے لیے ہمیشہ جائے پناہ کا کام دیتا اور وہ ان سے بڑی بہنوں کی طرح پیش آئیں۔

اس وفت زرینہ پارلر میں میز پر بیٹھی ایک روسی رسالیہ پڑھ رہی تھی۔ اینے میں گلیری کی تھنٹی بجی ۔زرینہ نے اٹھ کر دریچے میں سے جھا نکا۔ برف سے جوتے لت بہت کیے،اوورکوٹ کے کالر سے مندڈ ھانچے سامنے گوتم کھڑا تھا۔ زریندا سے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔

وہ ہاتھ میںا ٹیجی کیس لیے سٹر صیاں چڑھ کربر آمدے میں آ گیا۔ ''یہ پانچواں شہر ہے۔ یہاں بھی روشنیاں جل رہی ہیں۔میر اخیال تھا بیہ

جگ ومختلف ہوگی۔''

''مگرافسوس کہتمہارا خیال غلط ثابت ہوا۔اندر آ جاؤ۔'' زرینہ نے جواب ریا۔

''میرے ساتھ باہر بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔''

''ان کو بھی بلالواندر۔''

· ' کیسے بلالوں ۔اس روشنی میں تم ان کی شکلیں نہیں و مک<sub>ھ</sub>سکوگ ۔''

''وہ کون لوگ ہیں ۔''

''بہت سے بھوت ۔لاشیں۔ارواح خبیثہ،وہ سب میری دوست ہیں اور باہر اندھیرے میں دانت نکو سے کھڑی ہیں ۔ان کا جلوس میرے ساتھ ساتھ چاتا ہے۔''

'' مجھےان سے ڈرنہیں <u>لگے گا۔</u>''

''تمہمیں ان سے ڈرنہیں لگنا چا ہے کیونکہ ہم سب برابر خودان لاشوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مگر۔''اس نے ہاتھ ہلا کرکہا۔''میرا خیال تھا یہ جگہ مختلف ہوگی۔ یہاں اندھیر اہو گا،لیکن تم نے یہاں بھی دیوالی منارکھی ہے۔روشنی میں تم کیاد کیھنے کی کوشش کرتی ہو بھائی ؟''

وہ اکتا کراپنے اٹیجی کیس پر ہیٹھ گیا ۔زرینہ نے گیلری کا دروازہ کھولا۔ '' گوتم ۔میرامطلب ہے، کہتم واپس آ گئے ہو، جہاں بھی گئے تھے۔ یعنی کہ۔ دراصل ہم سب مجھد پریشان تھے تمہاری وجہ سے۔'' ''میں تم سب کاممنون ہوں۔'' ''میر امطلب ہے کہ…..ویکم ہوم ….. ہوم جہاں کہیں بھی ہو یعنی۔ ہرسفر کے بعد کاعارضی پڑاو ''

''ٹھیک ہے۔'اس نے شان استغنا سے ہاتھ ہلایا۔'' میں نے تمہاراسوا گت قبول کیا''، پھراس نے چاروں طرف دیکھا۔'' بیم کان تو وہ والانہیں ہے جس میں تم رہا کرتی تھیں۔آرٹسٹ کا مکان۔''

"وبي ہے۔"

''احجها۔''اس نے غیر نیتنی انداز میں کہا۔''تم کہتی ہونو ٹھیک ہی ہوگا۔زرینہ کیا میں خبطی ہو گیا ہوں؟''

''نہیں تو۔''اس نے گھبرا کر جواب دیا۔''محض تم تھکے ہوئے زیادہ لگ رہے ہو۔''

''متواتر بھاگتے رہنے سے انسان تھک ہی ت و جاتا ہے۔ میں جانے کتنے لاکھوں کروڑوں میل چل چکاہوں اب تک۔''

"تم کہاں تھے؟"

''میں ۔۔۔۔ یہ کیوں بتاؤں۔''اس نے بچوں کی طرح جواب دیا۔''کئی راتیں میں نے کھیتوں میں گزاریں۔ بھوسے کے ڈھیروں پرسویا۔ندیوں کی کشتیوں میں گھسا بیٹھارہا۔اسٹیشنوں کے ویٹنگ رومز میں چھپتا پھرا۔سارے میں پولیس کی نظروں سے بچا بچا گھوما کیا۔ تب آج میں نے کہا کہ کیوں نہ ایک شریف بہا در انسان کی طرح سامنے آکرا قبال جرم کرلوں۔''

"پولیس؟"

''ہاں۔کیاتم کونہیں معلوم؟'' ''نہیں تو .....کیا؟''

"میں نے ، زرینہ بیگم ………"اس نے بڑے ٹھاٹھ سے ٹا نگ پرٹا نگ رکھ کر کہنا شروع کیا۔"میں نے دوقتل کیے ہیں ۔ تب سے مارا مارا پھرتا ہوں کہ کہیں سرچھیانے کوٹھ کا نیل جائے ۔واپس آ کر سارے دوستوں کے درواڑ کھٹکھٹائے مگر سب دروازے بند تھے اورا ندر تیز روشنیاں جل رہی تھیں، پھر میں ادھر سے گزرر ہاتھا تو میں نے سوچالا وَتمہیں بھی آ زمالوں۔"

"اندرآ جاؤ گوتم ...... يبال ہوابهت تيز ہے۔"

''مگرتم پولیس کوخبرتو نه کر دوگی ۔''اس نے سہم کر پوچھا۔

دوقطعی نہیں · ،

'' نہیں میں یہیں بیٹیوں گا۔گھروں کی چھتیں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں گھتیں۔'' رکھتیں۔''

زرینہ نے اسکارف سر کے گر دلیبیٹ کر جھکڑ کی زوسے بچنا حیا ہا۔ برف کے گالے جیا روں اور بکھر گئے۔

''سنوزرینه بیگم۔''اس نے اٹیجی کیس پر بیٹھے بیٹھے سراٹھا کراس سے کہا۔ ''میںاعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دوقل کیے ہیں اور کمال بیہ ہے۔۔۔۔۔۔'' وہ ہنسا۔۔۔۔''کہ یمس اس قدر چارسو ہیں ہوں کہ میر سے دونوں مقتولوں کواس کاعلم تک نہ ہوا کہ میں نے ہی ان کا کام تمام کیا ہے۔''اب دفعتا اس کی آ واز بالکل ناریل ہوگئی۔''اس روز جب میں سریکھا کے یہاں سے پارسل لے کر بھا گم بھاگ میتال پہنچانو نرملانے مجھے پہچان کرنہ دیا کیونکہ وہ مرچکی تھی اور جب میں اس رات وہاں سے لوٹ کرشہر میں مارا مارا پھر رہا تھانو مجھے چیکسی کے ایک پہ میں چمپا احمد نظر آئی اور اس نے بھی مجھے نہیں پہچانا سے کیونکہ وہ بے حد ڈرنک تھی سے چنانچہ میں اس فیرٹ نے بڑے گئر سے کہا سے میں اس قدر کا ماہرفن کروکہ ہوں سے دیکھاتم نے ۔''

برف کاطوفان بڑھتا جا رہاتھا۔عین ای وفت پانی اور بر فیلی کیچڑ کے چھنٹے اڑاتی ایک موٹر ڈرائیو پرآ کررکی اوراس کی تیز روشنی میں برف پرایک پیلاراستہ سابن گیا۔

کمال اور ہری شکر موٹر میں سے اترے۔

''زرینه''انہوں نے ڈرائیو پر سے آواز دی۔''گوتم تو یہاں نہیں آیا؟'' وہ دونوں برف پر بھاری بھاری قدم رکھتے سٹرھیوں پر آ گئے۔ ''سوامی جی کے سنٹر میں ابھی ابھی معلوم ہوا کہ گوتم لندن لوٹ آیا ہے اور شاید اوسٹر لی کی طرف گیا ہے۔'' کمال کہدرہاتھا۔ تھوڑی دیر بعدوہ دونوں گوتم نیلم کوموٹر میں ڈال کرایئے گھر لے گئے۔

911

'' کوئی نہیں آیا۔''شنیلا دیبی نے دروال میں آ کر کہا۔'' نتیوں کے نتیوں

دہریے میں سوگ باشی نرملا کے گھر والے ۔ سوامی جی نے سارا انتظام کیا تھا۔ پھول منگوائے تھے۔مدارسیوں کی ایک کیرتن پارٹی بھی سوئس کا گج سے آگئی تھی، مگر یہ لوگ شانتی کا مارگ ڈھونڈ نانہیں جا ہتے ۔''

چمپاسٹرھیوں پر سےواپس اتری۔

''تم کسی کی متلاشی معلوم ہوتی ہو۔'' دوسری ویدانت پرست امریکن بردھیا نے دریچے میں سے سرنکال کرکہا۔'' دیکھو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تمہیں۔۔۔۔۔۔ہم سب کو بلا رہا ہے۔۔۔۔۔۔۔'' انہوں نے انگلی اٹھا کرکرشن کی بڑی تصویر کی طرف اشارہ کیا جوسنٹر کے ہال میں رکھی تھی۔'' اسے دیکھنے کے لیے وہ تیسری آئکھ جائے جے افسوس کتم ہندوستانی کھو بیٹھے۔''

چمپا ہڑ بڑا کر دوڑتی نیچے اتر گئی۔سٹرک پر آ کراس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔اسے محسوں ہوا کہ جیسے سٹرک پر چلنے والے سب انسانوں کے ماتھوں پر تیسری آنکھ موجود ہے جواسے گھوررہی ہے۔

وہ دوڑ کرایک ۳ لےنمبر کی بس میں سوار ہوگئی۔

سنٹر میں سوامی دیو یکا نند نے اپنا لیکچرپ لانا شروع کر دیا تھا۔ یوگاپر ان کا لیکچر سننے کے بعدان کی سامعین معردنت پہند بڑ ذیں اپنے گھروں کولوٹ کرسنک میں بڑے ہوئے صبح کے برتن دھوئیں گی اورموزے رفو کریں گی اور گیس کے بل کی فکر کریں گی۔اس وقت لارڈ کرشناان کے کتنے کام آئیں گے۔ وہ بس سے از کرطالب علموں کے مرکز کی طرف روانہ ہوئی۔ ہال میں طالب علموں کی ایک بالکل نئی ٹولی گیوں میں مصروف تھی۔ "میں چمپااحمہ ہوں۔"کس نے دروازے میں جا کرکہا۔ "دیس ج"

ایک مدراس طالب علم نے آگے آ کر پوچھا۔

اس کاول ڈوب گیا ۔اس کانام کتناغیر اہم تھا۔اسے کوئی نہ جانتا تھا۔کسی کو اس کی ضرورت نتھی ۔

> د. کے نہیں کے نہیں '' گھالیں کے کہالیں ''

"جی ………آپوکیاچائے؟"ایک بنگالیاڑی نے پوچھا۔

'' کچھ بھی تو نہیں ۔۔۔۔۔۔''اس نے اور زیا دہ ہڑ بڑا کر جواب دیا ۔'' ایسے ہی آ پلوگوں کاسنٹر دیکھنے چلی آئی تھی ۔''

چندلڑکوں نے اسے شک وشبے کی نظروں ہے گھورا۔

وہ الٹے یا وَں پھرسٹرک پر آگئی۔

اسٹرینڈ پہنچے کروہ انڈیا ہاؤس میں داخل ہوئی۔لفٹ میں اوپر کی منزل تک پیچی جہاں کینٹین میں حسب معمول خوب شور مچے رہا تھا۔

"میں چمیااحمہوں۔"

اس نے کا وَسْرُ پرِ جا کر کہا۔ا سے اپنی اس احتقانہ حرکت پر مطلق تعجب نہ ہوا۔ ''لیس ڈئیر ۔''ا دھیڑ عمر کی ہندوستانی عورت نے ، جوالڈ نگ مشین پر بیٹھی تھی، انگریز عورتوں کے لیجے کی نقل کرتے ہوئے کہا،'' کھانا تو ختم ہو چکاہے۔اسٹیکس ہیں۔''

نہیں .....شیک ہے۔وہ سٹ پٹا کر پھر باہرنگلی۔میزوں پر بیٹھے ہوئے لڑکوں اورلڑ کیوں نے سراٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا۔ایک کونے میں سریکھا کامیاں گلشن سر جھکائے کچھ پڑھ رہاتھا،وہ پھر باہرآ گئی۔

اب وہ چوزے کی سرائے پیچی، وہاں سامے مال ملاجوکاؤنٹر پر کھڑاکسی کوفون
کررہا تھا۔ اس سے چند ہا تیں کرنے کے بعد وہ جلدی سے ہا ہرنکل گیا، وہ شیشے
کے دروازے کے پاس کھڑی اسے بھیڑ میں شامل ہوتے دیکھتی رہی ، پھر ہا ہر آ
کراس نے بی بی کی کینٹین میں جھا نکا۔ چچا صدیقی کوئی لطیفہ بیان کررہے
تھے۔ اعجاز بٹالوی نے ایک نئی بحث نثر وع کردی تھی سید منہ لؤکائے بیٹھے تھے۔
یاورعباس کچھ گنگنار ہے تھے۔ میں چمپا احد ہوں۔ اس نے ان سب کو بتانا چاہا مگر

"57

وہ خاموش سے سریکھاکے ساتھ ہولی۔

چند قدم چل کروہ مکان میں داخل ہو ئیں۔

''حیانچہ یہی گوکل تھا ۔۔۔۔۔۔ شارمیلا ۔۔۔ یہی گوکل تھا ۔۔۔۔۔،''اس نے آہتہ سے کہا۔

'' کیا....''نمریکھانے بلیٹ کر پوچھا۔

" پچھ بھی و نہیں۔''

'' بیٹو گلشن ابھی انڈیا ہاؤس سے نہیں لوٹا تنہیں معلوم ہے اس نے وہاں کام

شروع کردیا ہے۔''

"اجھا۔"

ڈرائنگ روم کے چوڑے دروازے کے باہرابھی دن کا اجالابا تی تھا۔ بہت سی سرخ بتیاں آ ہستہ آ ہستہ تیرتی ہوئی آ کرنیچ بکھر گئیں ۔ پورچ کی سیڑھیوں پر، ڈرائیو پر ۔ چار پانچ پیتاں دریچے کے باہر رکھی ہوئی بید کی کرسیوں کے نیچے ہوا میں لرزتی رہیں ۔ دھوپ کی سنہری لکیرنے گھاس پر حلقہ سابنالیا۔

كيا پتاانسان دراصل كياجا بهتاج؟

''ارے چمپا ۔۔۔۔۔۔۔ یہاں اس صوف پر بیٹھ جاؤ آ رام ہے۔۔۔۔۔۔۔'' سر یکھانے تر کاریاں سینی میں انڈیلتے ہوئے کہا۔

''اس صوفے پر بیٹھنے سے کمرہ وہی تؤنہیں بنے گاجواس روزتھا۔''چمپانے اپنے آپ سے کہا۔ ''اس روز۔۔۔۔۔۔کس روز؟ کیسا تھا؟'' سریکھانے باور چی خانے میں جاتے ہوئے پوچھا۔

خالص موسم اب باہر فضاؤں میں پھیل چکا تھا۔ شدھ سر دی۔ شفاف، پا کیزہ برف۔ سارا وجود ہے حد ہاکا پھاکا اور صاف محسوں ہو رہا تھا۔ سریکھانے شال اور ڑھی اور کمرے میں آ کر آتش دان جلایا۔

''کل.....''اس نے بالٹی میں سے کو کلے الٹتے ہوئے بات کی ۔''بہت سے لوگ گھرواپس جارہے ہیں ۔''

''ہاں۔ہندوستان۔''سریکھانے را کھکریدناشروع کی۔

''کون ۔۔۔۔۔۔کون ۔۔۔۔۔۔۔''جمپانے بے تعلقی سے پوچھا۔اباسے سی سے کیامطلب، وہ اس خالص موسم کی طرح سارے میں پھیلی تھی ۔اسے مخصوص شخصیتوں سے کیاغرض ۔اس کاکسی سے کوئی تعلق نہیں ۔

سریکھا گھریلوانداز میں پلو کمر میں کھونسنے کے بعد پھرتر کاری کاٹنے بیٹھ گئی۔
''سبھی ۔۔۔۔۔۔۔۔'اس نے جواب دیا۔ کمال۔ ہری۔ کملا۔ ہری فلائی کررہا
ہے۔۔کمال پرسوں کیلے دونیا سے جائے گا۔ گوتم آج صبح کرشنامین کے ساتھ پھر
نیویارک چل دیا۔۔

باہرچھقوں کے پرے ایک دم سورج ڈوب گیا۔ بگ بین نے ریڈیو میں اپنا بگل بجایا۔ باہر تاریکی حچھا چکی تھی۔ جاڑوں کی رات کی تاریکی جو دفعتاً دنیا کو آ د بوچتی ہے، وہسریکھا کی مد دکرنے کے لیے باور چی خانے میں چلی گئی۔

مگر دفعتا تاریکی نے سامنے آکرا سے خوش آمدید کہا، وہ در سے میں رکھے ہوئے جرینیم کے اپو دوں پر جھک گئی۔ اب تک رات میری خلاف تھی۔ اس نے سوچا۔ اب شاید میری ساتھی بن جائے۔ او نچے مکانوں پر سے گزر کر آتی ہوئی ہوا، گھاس کی سرسر اہٹ، چوں پر جمی ہوبی برف۔ زمین پر رات کی موجیس بہتی چلی جارہی ہیں اور اب دھارے الگ الگ ہو چکے ہیں۔ اب میں وا تعتا مکمل طور پر آزاد ہوں، وہ ہنی۔ نیچ بہت ٹھوں، حقیقی زمین ہے اور اس زمین پر مجھے موت بر آزاد ہوں، وہ ہنی۔ فقرم مجھے کہاں کہاں لے جائیں گے۔ (اس نے پیروں کو اس طرح دیکھا گویا آج تک وہ اسے پہلے بھی نظر نہ آئے تھے۔ ) رات میرے ہاتھ طرح دیکھا گویا آج تک وہ اسے پہلے بھی نظر نہ آئے تھے۔ ) رات میرے ہاتھ

میں موجود ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی ۔ رات کی رسی کو میں مضبوطی سے تھامے تھامے دن تک پہنچ جاؤں گی۔ رات تو آج سے میری سمی ہے۔ کہوسمی کیس ہو۔ میں اونتی کو مدتوں سے جانتی ہوں۔ برساتوں میں، بچاگن کی رت میں پورنمشاشی میں، امتحانوں کی پڑھائی کے زمانے میں، اجنبی دیسوں میں،ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے میں نے تہاری ہر کیفیت کو دیکھا ہے۔ میں نے اور تم نے انجھے سے بتایا ہے۔ ایک روزتم ہی جیتوگی۔

اورتم ،اس نے دوسری بات شروع کی ، میں تم کوتمہارے خوابوں کی دوسراتھ میں چھوڑتی ہوں۔ میں شایدا یک واقعیت تھی اورتم خواب دیکھنے سے بھی باز نہآ ؤ گے۔

رات تاریک تر ہوتی گئی۔ سردی بڑھ گئی۔ جون کارٹر کے فلیٹ میں مکمل سناٹا تھا۔ نیل اپنے کمرے میں سورہا تھا۔ جون بھی سوچکی تھی۔ اوجیت اپنی میٹنگ سے نہیں لوٹا تھا۔ خاموشی کی لہریں بوسیدہ دیواروں سے نگرایا کیں۔ وقت نے کہا:
مجھے پیچا نو۔ میں تمہارا پیچھا بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا خیال تھا لمجے اپنے جگہ قائم رہیں گے، لیکن تمہارا پیچھا بھی غلط تھا۔ مجھے دیکھواور جانو۔ میں جارہا ہوں پل بل ، چھن چھن۔ پردوں کے پیچھے ته در ته اندھیروں میں غائب ہوتا جارہا ہوں۔ میں حدفاضل ہوں۔ اس کے آگے تم نہیں جا سکتیں ۔ اب واپس لوٹ چلو۔ سرحد میں حدفاضل ہوں ۔ اس کے آگے تم نہیں جا سکتیں ۔ اب واپس لوٹ چلو۔ سرحد پرتم بہنے چکی ہو۔ سامنے پھا ٹک ہے۔ اب دوسرا دیس شروع ہوتا ہے۔ اب تم کو دوسرے پروانہ راہداری، نے کاغذات کا انتظام کرنا ہوگا۔ نے سرے سے خانہ پری اورد سخط کرنے ہوں گے کیونکہ اب خی سرحد شروع ہوتی ہے۔ میں نے اب پری اورد سخط کرنے ہوں گے کیونکہ اب خی سرحد شروع ہوتی ہے۔ میں نے اب

تک بہت ہے تحرنو ڑے ہیں تمہاراوالا تحرنو بہت ہی غیرا ہم تھا۔

مجھے پہ بچانو۔ میں برابر تمہارے ساتھ چلتارہوں گائم کم از کم مجھ سے نہیں بھاگ سکتیں ۔لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے ۔ میں تم کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھا تم سرحد پر کتنی جلدی پہنچ گئیں ۔تم کو فیصلہ کرنے میں کتنی دفت پیش آرہی تھی۔ میں سارے معالمے طے کر دیتا ہوں۔ سارے فیصلے، سارے ارادے میری وجہ سے خود بخو د پورے ہوتے چلے جاتے ہیں۔

ابھی تم پراور مصیبتیں آئیں گی لیکن میں تم کوان کا مقابلہ کرنا بھی سکھا دوں گا۔ اب مجھ سے سلح کرلو۔ میں اب بھی موجو دہوں ۔

ہوا کے ایک تیز جھونکے سے کھڑ کی کا پر دہ پھٹیسٹانے لگا۔ کمرہ کہرے سے بھر گیا۔ تب اسے معاُمحسوں ہوا کہ وہ سر دی سے کیکیار ہی ہے۔ اس نے جلدی سے دریچہ بند کیااورا پنے کمرے میں چلی گئی۔

90

''اپی کے بیاہ میں پہننے کے لیے میں تو بڑی بڑھیا بڑھیا ساریاں بنواؤں گی، کارچو بی۔''زملا کہدرہی تھی۔

میںخاموش رہی۔

'' مجھے نویہ نے نشم کی بارڈ روالی ساریاں بالکل اچھی نہیں لگتیں۔'' مالتی نے

ہونٹ لڑکا کر بڑی بوڑھیوں کی طرح کہا۔ مالتی رائے زادہ سولہ برس کی تھی۔ نرملا اس سے ایک سال جھوٹی تھی۔ میں نرملا سے ایک سال جھوٹی۔ ان دونوں نے سخت بزرگ کے عالم میں مابوسات کے متعلق اپنی وسیع معلومات کا مجھ پر رعب ڈالنا شروع کیا۔ میں بڑی عقیرت سے ان کی ہاتیں سنتی رہی۔

پھر طلعت دفعتاً خاموش ہوگئی۔'' دیکھو۔''اس نے کمال سے کہا،'' میں نے آج بیمحسوں کیا ہے میرا ماضی صرف میرے لیےا ہمیت رکھتا ہے۔ دوسروں کے لیے، دنیا کے لیےاس کے کوئی معنی نہیں ہیں ۔نہ دنیا کواس سے کوئی دلچیبی ہوسکتی ہے۔''

''میر اماضی محض میر اماضی ہے۔'' کمال نے طاعت کی بات دہرائی۔ ''اور دنیا کوصرف حال ہے دلچیتی ہے۔'' ہری شکر کی آ واز گونجی۔ ''لیکن ماضی حال ہے۔حال ماضی میں شامل ہے اور مستقبل میں بھی ۔وقت کی اس شعبد ہے بازی نے مجھے بڑا حیران کر رکھا ہے۔'' طلعت نے کہا۔'' میں وقت کے ہاتھوں عاجز آ چکی ہوں ہم میں سے کوئی میر کید دکیوں نہیں کرتا۔''

''میرے ماضی سے دوسر وں کو کیا دلچینی ہوسکتی ہے۔'' کمال نے پھرضد سے دہرایا۔

''وقت برابرموجود ہے۔وقت مسلسل حال ہے۔''طلعت نے کہا۔ بیالوگ جولندن کے سینٹ جانز ووڈ میں بیٹھے ۱۵ دیمبر ۴۴ء کی سہ پہر کو بیا با تیں کررہے تصان کے سائے کھڑ کیوں کے شیشوں پر عجیب عجیب شکلیس بناتے رہے۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی ۔ موٹری آ جارہی تھیں۔ وائر کیس میں سے وی آنا کے کسی کونسرٹ کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ وفت کے وسیع اندھیرے اور او نچی دیواروں اور سٹر کوں اور گلیوں اور آ وازوں کی بھول بھلیاں میں گھرے تینوں موجو درہے۔

وقت کے اس اندھیرے میں طلعت ۱۹۴۱ء کی جولائی میں سنگھاڑے والی کوشی کے برآ مدے میں بیٹھی نرملااور مالتی سے باتیں کر رہی تھی ۔اس طلعت میں اور اس لڑکی میں کوئی فرق نہ تھا مگر دونوں مختلف ہستیاں تھیں ۔ شاکیہ نی نے کہا تھا کہ انسان ہر کخطہ بدلتا رہتا ہے ۔ بچین میں بچھاور ہوتا ہے جوانی میں بچھاور ہم اس لمجے سے پہلے نہیں تھے رصرف تسلسل باقی رہتا ہے ۔ دور پہاڑوں میں گلیشیر ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے ۔ ہوائیں ۔ وقت جو سیال تھا، وقت جو نجمد تھا۔

''ہم اپنا قصد دہرا کراپنااطمینان کرنا چاہتے ہیں۔''ہری شکرنے کہا۔'' کیونکہ ہم خوفز دہ ہیں۔''

''اورگوتم نیلممر تک س قدرخوفز دہ نکایے'' کمال نے کہا۔

''گوتم نیلم کااس وقت ذکرنه کرو۔تم اصل موضوع سے بہت دورہٹ جاؤ گے۔طے بیکرنا ہے کہ زندگی میں اصل موضزع کیا ہے۔''ہری شکرنے کہا۔''میں چودہ سال قبل بھی موجد تھا اوراگر زندہ رہا تو چودہ سال بعد بھی ہری شکمجھا جاؤں گا اور جب وفت کے سارے تجربے ہم اپنے اوپر کرلیں گے تو بیہ جوچھوٹے چھوٹے گئی بیک ہم لوگ ہیں ہم بھی ختم ہوجا ئیں گے۔''

وفت کے پیٹرن میںطلعت جہاں بیٹھی تھی وہی طلعت اسی پیٹرن میں ایک

کمال گویا اسٹیج پر چانا ہواوسط کی میز پر آ کر بیٹھ گیا ۔ مکھی کی آنکھوں سے اس نے سب کو دیکھا۔ مائکیل ۔ بل کریگ۔ زرینہ، وہ سب صبح صبح گوتم نیلم کوائیر پورٹ پہنچا کرواپس لوٹے تنے اور کمال کے کمرے میں ہر شکر اور کمال کے بندھے ہوئے اسباب پر چڑھے بیٹھے تھے۔

گوتم زرینہ کے بہاں ہے آگر پندہ دن تک کمال کے گھر پر بیار پڑارہا تھا۔
تب وہ دن بھر تاش کھیلتے یا بیت بازی کرتے ۔ مکی ماؤس کے کومک اور فلمی رسالے
تک پڑھے گئے ۔ گوتم ابھی پوری طرح صحت یاب نہ ہوا تھا کہ تشمیر کے کیس کے
لیے اسے پھر نیویا رک جانے کا حکم آگیا ۔ لندن میں سید کمال اور ہری شکر کا آخری
دن تھا۔ ہری رات کو ائیر انڈیا سے پرواز کرنے والا تھا۔ کمال کوکل صبح ہوئے ٹرین
پرسوار ہونا تھا۔ کملا بھی جارہی تھی ۔ مائیک بھی جارہا تھا۔

طاعت نے دوبارہ کیانڈر پرنظر ڈالی۔ ۱۵ دیمبر ۴۳ء۔اسے پھریری ہی آئی۔ '' مائیکل دروازہ بندگر دو۔'' مائیکل نے اٹھ کراہیا ہی کیا۔لوگ طاعت کو کالمدار تھلونوں کی طرح نظر آئے۔سپاہی جن کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں (مائیکل) سر ہلاتے ہوئے سفید چگی داڑھی والے چینی فلسفی (ہری شکر)۔مہاراجہ چندر گیت کے دربار کی نرتکی (سریکھا)۔ دھاڑیں مار مارکر روتے ، ماتم کرتے اپنی زندگی کے تعزیدے کے ساتھ ساتھ ننگے پاؤں چلتے گولہ گنج والے کمرخمیدہ نواب کمن صاحب (کمال)۔ دیوالی کے گڑیوں گڈوں کی طرح وہ سب سامنے ہجے تھے۔ مورتیاں جن کولکھنؤ کے کمہاروں نے بنایا تھا۔ (ان میں سے ایک مورتی گر کرٹوٹ چکی تھی۔) ابھی بہشتی آئے گا، چیڑ کاؤ ہو گا، تختہ بچھے گا۔ تونا چماری کا جادو چلے گا، چھڑ کاؤ ہو گا، تختہ بچھے گا۔ تونا چماری کا جادو چلے گا، پھریہ سب جاکرا پنے طاقوں میں بیٹے جا کیں گے۔

''میں بالکل ٹھیک تھی۔'' اس نے اپنی بات جاری رکھی۔''مگر پھر ایک دم چیزوں نے مجھے ڈرانا شروع کر دیا۔''

کمال نے گویا اس سے کیولے کر کہا: ''میدانکشاف ہوا کہ کا نئات میں بڑی گڑ بڑے۔''

''اوراس سے پہلے کہ مجھے معلوم ہو میں الفاظ کے سمندر میں سے گزرتی خیالات کے پرخطرراہتے پرنکل کھڑی ہوئی تھی۔''

ان تاریک خلاؤں میں اور بہت سی جھاڑو ئیں سے پاس گز رجا تیں جن پر ہزاروں لڑ کیاں سوارتھیں: تہمینہ، نرملا، روشن، جون کاربڑ، فیروز، چمپا، زرینہ اور جانے کون کون ۔ بیرجھاڑ و ئیں اب اتنی او پرا ڑگئی تھیں کہاب ان کا پنچے اتر نا محال تھا۔ دراصل ساری دنیا کے آ سان ان جھاڑ وَں سے پر تھے۔

ان سب میں چمپا ایک بڑی قابل ذکر ہستی تھی۔اس سے غلطی یہ ہوئی خواب دیکھنے شروع کردیے۔

اب اگر آپ ایک جھاڑو پرسوار ہوں اورسو جا کیں نؤ لامحالہ آپ راستہ بھول جا کیں گی اور آپ کی حجاڑ وٹکرا کرنیجے آرہے گی ۔

اپی خواب کی حالت میں وہ عہد عتیق کے بھگتوں کی ما نندگاتی پھری۔ گرجاؤں میں گئی۔ را بہات کورشک ہے و یکھا۔ ذواتی زندہ خدا اوراپی زندگی کے مجازی خدا کے تصور کو یکجا کرنے ہے اسے غالباً بڑی مسرت حاصل ہوئی ۔ اس مسرت کاتم تجزید پہلی کر سکتے ۔ یہاں عقید ہے اور اللہ کی ذات میں یقین کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ محض تھوڑی ہی معرفت کی ضرورت تھی جو سبح منداند بھر ہے بھیر وگاؤتو آپ سے آپ حاصل ہو جاتی ہے ۔ میں را دھا ہوں ۔ میں سیتا ہوں ۔ میں مریم مگدلین ہوں ۔ میں زریں تاج طاہرہ ہوں ۔ میں را دھا ہوں ۔ میں سیتا ہوں ۔ میں مریم مگدلین ہوں ۔ میں زریں تاج طاہرہ ہوں ۔ مدتیں گزریں اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ جب میں چیپل میں جاتی ہوں اور بشپ تھنی بجاتا ہے اور یوکرا سٹ کے گاس اٹھائے جاتے ہیں تو میں اس ساری اشاریت کے جال میں خودکومو جو دیا تی ہوں ۔ گؤتم نیلم کی طرح اس ہروا نقع میں رمزیت نظر آ جاتی تھی ۔ موں ۔ گؤتم نیلم کی طرح اس ہروا نقع میں رمزیت نظر آ جاتی تھی ۔

وہ سب کمرے ہے نکل کرینچے سٹرک پر آ گئے ۔ کمال نے نا ک اٹھا کر کہرے کوسونگھا۔

''چیزوں کی رمزیت کا مجھے بھی اندازہ ہے۔ میں نے اس کی وجہ سے بہت

د کھاٹھائے ہیں۔''مائیکل نے ہوا میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔''طلعت نے جواب دیا، وہ سب سرجھکائے زمین کو تکتے چلا کیے۔ شام کی کلرنگ روشنی میں وہ ہمپیسٹیڈ ہیلتھ کی طرف بڑھتے رہے۔مکانوں کے چھوٹے چھوٹے بیک گارڈن، کھڑ کیوں میں سے جھا تکتے ہوئے لوگ، تنگ گلیارے جن کے سرے پر نیم تاریک فہوہ خانے تھے۔لڑکیاں دفتر وں سے لوٹ رہی تھیں۔

> ''یہ منظر میرے لیے لرزہ خیز ہے۔''ہری شکرنے کہا۔ ''ہاں۔''طلعت نے اسی طرح جواب دیا۔

پہاڑی پر پہنچ کروہ مصوروں کی تصویریں دیکھتے پھرے اور مزید بورہوئے۔ ''وہ دیکھوتر و ناوغیرہ آرہے ہیں۔''

"آبا"

نچے میلہ لگا تھا۔ جیسی عور تیں ہاتھ و کیھ کر قسمت کا حال بتلا رہی تھیں۔ بچے مونگ پھلی اور آئس کریم کھار ہے تھے۔

''سب سے بڑی حمافت ہیہ ہے کہ ہم دوسروں کواپنے خوابوں میں تھیٹنے کی کوشش کریں۔''مائیکل نے کہا۔

''ہاں۔'' طلعت نے دہرایا۔''میرا ماضی،میرا وفت،میرےخواب صرف میرے ہیں،وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے، گوخیال رکھو۔۔۔۔'' اس نے جلدی سے اضافہ کیا۔'' میں شخصی سطح پریہ بات کر رہی ہوں۔مستقبل ہم سب کامشترک

"-*ç*-

مائیل نے ایک کنگراٹھا کر غصے ہے اسے مارا۔''خدا کے لیے اس نقطے پر پہنچ کر بھی پارٹی لائن مت چلاؤ۔ متنقبل مشترک نہیں ہے۔ متنقبل اس پہاڑی کے ادھر ہم سب کے لیے الگ الگ منہ بچاڑے کھڑا ہے، ہری کے دس سر والے خدا کی طرح۔''

''او مائیکل ''طلعت نے بچوں کی طرح کہا،'' بیرواقعہ ہے کہ میں بہت ڈرتی رہی ہوں ۔''

"پال"

میرے ڈرانے کو کیا کم چیزیں تھیں۔خوبصورت مناظر۔ آرام دہ گھر۔ بیگ کھولتی تو اس میں سے طرح طرح کے کاغذات نکلتے۔ بنکوں کے مراسلے۔شیرز کے کاغذات۔ جوائے اسٹاک کمپنیوں کی رپورٹیں جن پر نام ہوتے: سہنا، سر بیرین مکر جی ۔ شری تفایل سال سب نامزں کے پیچھے ایک اور دنیا تھی۔ اونچی مطبوط عمارتیں۔ شفاف غیر شخصی دفائر۔ روپیہ۔ روپیہ۔ معاشیات کے مسائل۔ اسٹرائیک۔ بھوک۔ بے روزگاری۔ ڈائر یکٹروں کے اجلاس۔ ٹریڈ یونین۔ مزدور بستیاں۔ شی آف لندن ۔ کلائیورو کلکتہ۔ بشپ گیٹ۔ چورنگی ۔ ٹاٹا نگر۔ اینڈریویول کلکتہ۔

''یمس ڈرتے ڈرتے ان کاغذات پر دسخط کرتی، جوگویا میرے تحفظ کے ضامن ساج میں میرے اونچے دولت مند درجے کے گواہ تھے۔ بیہ سب کیوں ہے؟ مجھےاس کا کیافا ئدہ ہے؟ میں نے تو نہیں کہاتھا کہ میں رضا خاندان میں پیدا ہوکراس کھڑاگ کی وارث قرار دی جاؤں۔کاغذ کے ٹکڑے۔روپیہ۔روپیہ۔ رو پید۔ دفعتاً روپے کی اہمیت کا سارااحساس میرے دل سے مکمل طور پر زائل ہو گیا۔لوگوں نے کہا: پورٹوں کے رئیس ایسے ہی غنی ہوتے ہیں،وغیرہ مجھے یہ س کر بڑی ہنسی آتی۔''

وہ سب پھروں پر بیٹھ گئے۔ نیچےوا دی میں جھیل کے پانی پر ڈو بے سورج کی کرنیں رفصاں رہیں ۔سالویشن آ رمی والوں کا ایک دستہ بینڈ بجاتا سامنے سے گزرا۔

کمال جھیل کے کنارے تنہا کھڑا تھااوراس بلندی پر سے بہت چھوٹا سانظر آ رہا تھا۔

> معاً طلعت زور سے قبقہہ مارکر ہنی۔ سب نے نظریں اٹھا کرا ہے دیکھا۔

''میں نے ایک مرتبہ زملا سے پوچھاتھا: رانی بی بی! تمہیں ڈرکا ہے کا ہے۔ نرملانے جواب دیاتھا کہ میں اپنے خوابوں کواس سے بچانا چاہتی ہوں، وہ میر سے خواب جانتا ہے ۔ کتنی ہنسی کی بات ہے کہ زملا کے خواب اب اس کے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں ۔ گوتم بالآ خر لاعلم رہا۔ ہم لاعلمی میں پیدا ہوکر لاعلمی میں زندہ رہتے ہیں اور اسی میں مرجاتے ہیں ۔ یہی اصل سدھانت ہے۔''

کمال ان کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ مائیکل نے جھک کر گھاس کا پتا تو ڑا۔ میلے میں بجتی ہوئی موسیقی ختم ہو چکی تھی ۔سر دی زیا دہ ہوگئی۔

ایک جیٹ طیارہ ان کےسروں پر ہے گر جتا ہوا گزر کرتا رکی میں غائب ہو گیا۔وہسراٹھا کراہے دیکھا کیے۔ ''لاعلمی کا جوشر ہم نے بسار کھا تھا اس کی دیواریں ہم نے فلیفے کی اینٹوں سے چن تھیں ہے چن تھیں ہے'' 'طلعت نے بات جاری رکھی۔'' ایک روز سیندھ لگا کرموت ہمارے شہر میں داخل ہوئی۔''

''لہذار ملانے موت کا سامنا کیاتو مجھے لگآ کہا ہے بھی خوف محسوس نہ ہوا ہو گا گویہی ایک واحد تجربہ ایسا ہے جس میں انسان کسی دوسرے کونٹریک نہیں کرسکتا لہذا ہم نے اسے میہ تجربہ کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ بے چاری ہاتھ یاؤں مارتی دریا کے تاریک کنارے میں بہہ گئی۔''

''ویدانت میں کہیں پر وجود کی جارکیفیتوں کا ذکر ہے۔: جا گتا ہوا انسان، خواب بغیرخواب کی نینداورموت۔''

''جس روز میں ہے ہوش ہو ئی تھی۔ مجھے اچھی طرح احساس تھا کہ میں بہت

گہری نیندسورہی ہوں۔خالی اس گہری نیند میں مجھے خواب نہیں وکھائی دیے۔
میری آتماجا کراند هیرے سے لگی اور جب واپس آئی تو مجھے معلوم بھی نہ ہوا کہ
میں کہاں گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہی موت ہے اور جب بیآئی تو آتما دوسرے
غیر مرئی لیکن مادی جسم کو ساتھ لے کر اپنی راہ نکل کھڑی ہوئی۔اب بہت سے
راستے سامنے تھے۔ان پر مارا مارا پھرنا تھا مگر واپس نہیں آنا تھا۔یا نہ جانے کیا ہونا
تھا۔مہار اجہ جنگ نے کہا تھا: متھا! جل رہا ہے مگر میں باتی ہوں ۔غالباً بیر جے ہے۔''

''ہم سب جلے جارہے ہیں۔''ہری شکر نے مائیل سے کہا۔'' کیا آگ کی لپٹیں تم تک نہیں پہنچیں۔''

مائیک نے بے چینی ہے پہلو بدلا۔

نیچے نیم تاریک گھاٹی میں کمال گاتا پھر رہا تھا۔اس کی آ واز ہوا پر تیرتی ان لوگوں کے کانوں تک پیچی۔جیا ند درختوں پرطلوع ہورہا تھا۔

طلعت پھر اپنے سفر پر چل کھڑی ہوئی: ''اس سے جاندسنگھاڑے والی کوٹھی کے باغ میں کنوئیں پر جھا آ تگن کے اندر کھڑا ہے۔' اس نے کہا۔''مر نے کے بعد روح شعلے سے رات میں، رات سے بڑھتے جاند میں، بڑھتے جاند سے بڑھتے سال میں، دیولوک میں، وایو کی دنیا میں ہوا،سورج اور بجی سے گزرتی چلی جاتی ہے۔والیسی میں وہ فضا، دھوئیں، با دل اور بارش اور پودوں میں پہنچی قربانی کا شعلہ ہوا سے دھوئیں میں وہ فضا، دھوئیں سے کہر میں، کہر سے با دل میں، با دل سے بارش میں تبدیل ہوگئیں۔''
بارش میں تبدیل ہوکر برس جاتا ہے۔ساری روحیں فضا میں تحلیل ہوگئیں۔''

''خیالات کااورروح کاسفرایک ہے۔''شکرنے کہا۔ ''موت مجھے ختم کردے گی۔موت کوکون ختم کرے گا؟ ہوا کیں میرے سانس کواڑا لے جا کیں گی۔سورج میری آنکھوں کی روشنی پر پردہ ڈال دے گا۔ چاند میرے دماغ کوسلا دے گا۔آتمافضا میں گھل جائے گی۔خون پانی میں گھل کر پانی بن گیا۔طلعت نے چٹان پر کھڑے ہوکرد ہرایا۔''

''گہری نیند۔گہراخواب۔''ثنگرنے کہا۔''عناصرسوچ رہے ہیں۔حواس سو چکے ہیں بے صرف موت باقی ہے۔''

''ابھی بہت سوں کومرنا ہے، میں ان کے پہلے جارہا ہوں۔ بہت سے مرر ہے ہیں، میں ان کے ساتھ جارہا ہوں۔ پیچھے مڑ کرد یکھتا ہوں جومر گئے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آگے دیکھتا ہوں، جومیر سے بعد مریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟''ہری شکرنے کہا۔ ''چیونی چڑھی پہاڑ پر کانوں میں ہاتھوں لٹکائے ایک اچنجا ہم نے دیکھا، نیا نچ ندیا ڈوبی جائے'' گھاٹی میں سے کمال کے گانے کی آواز آئی۔

''میری قیمت کیا ہے۔ میں نے اب تک کیا گیا ہے۔''سریکھانے کہا۔ ''میں جو کچھ کرتا ہول میر ابر فعل لگتا ہے ساری کا ئنات کے چگر سے اس کابراہ راست تعلق ہے۔اس اہمیت کو چھپانے کی غرض سے میں ہنستا ہوں۔ویسے میں تم کو یہ بتلادوں۔''مائیکل نے انگلی اٹھا کر کہا'' ہماراحشر بہت بر اہوگا۔''

'' کیا کریں۔کیا کریں۔کیا کریں۔'' ڈراؤنے کورس کی مانندان کی آ واز پہاڑی پر گونجی

''سامنے ستفتل کی دیوار ہے اور میں مائیکل کی ماننداس کے سامنے کھڑی کھڑی چلا چلا کررور ہی ہوں۔کیا تکلیف اٹھانا جرم کاثبوت ہے؟''طلعت نے کہا۔

''میں تہہارے سامنے موجود ہوں میری سزاتجویز کرو۔''مائیکل نے کہا۔ ''اسرائیل کے نئے نغمہ نواز! ہم تو محض ڈیبورا کا گیت تم سے سننا چاہتے تھے۔''طلعت نے کہا۔''مگرتم نے ہاتھ میں بندوق اٹھالی۔'' ''جنگلوں میں ایک ہزار جو گی بیٹھے بھجن کرتے تھے۔ میں نے ان کی آ وازیں سنیں ۔''ہری شکرنے کہا۔

''بابل اورفلسطین کے سبز ہ زاروں پر میں گا تا پھر رہاتھا۔''مائیکل نے کہا۔ ''میں نے تہہاری آ واز بھی سی تھی ۔''طلعت نے کہا۔

''یہ سارے تصورات جمع کر کے ایک قربان گاہ کا پر دہ کاڑھ دویا کھڑ کیوں کے شیشے رنگ دو ۔ تمہارا تخیل با زنطینی مصوروں کی طرح حد سے زیا دہ بھر پور ہے۔''مادہ پرست گلشن نے کہا۔

''تاریخ کااحساس میرے سر پرتلوار کی طرح معلق ہے۔ میں اپنے آپ سے پیچھانہیں چیڑ اسکتا ۔''مائیکل نے کہا۔

'' کیا کریں ۔کیا کریں ۔'' کورس نے کہا۔

'' کتابیں وہی تھیں جواب تک ہزاروں لوگ پڑھ چکے تھے۔نئ کتابیں چھپتی تھیں مضمون لکھے جاتے تھے۔نئ کہانیاں بنتی تھیں۔روزصبح کو پہاڑوں پر روشنی تھیلتی تھی ۔کلیساؤں میں داؤد کے نغے دہرائے جاتے تھے۔میرے ربائی نے کہا:

'' بھوک سے زیادہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ عمر بھراسے بھوک ستانی ہے۔ محبت
کی ۔ روٹی کی۔ سکون کی۔''مادہ پرست گلشن نے کہا۔'' بھوک اور پیاس ہمارے
سب سے بڑے بھوت ہیں ہے میں سب سے پہان بھوتوں سے نجات حاصل
کرنا چا ہتا ہوں وہ دوسری نجات مجھے آپ سے آپ مل جائے گی۔''
کمال گاتا ہوا چڑھائی پر آگیا۔

''لوگوں کواحساس جرم اکٹھا کرتا ہے۔ یہاں احساس معصومیت نے کہیں کانہ رکھا۔ کاش ہم نے ایک آ دھے چھوٹا موٹا گناہ کرلیا ہوتا۔اس احساس معصومیت کی رسیوں سے ہم سب ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے ہیں۔جس دن ہم میں سے ایک نے اس ری کونو ڑا ہم سب، ہمیشہ کے لیے تتر بتر ہوجا کیں گے۔' ہری شکر نے کہا۔

طلعت اب ایک دوسری چٹان پر جا بیٹھی تھی اورسب کی طرف ہے پشت کیے

وا دی کو دیکے رہی تھی۔ 'ایسا کبھی نہ ہوگا۔'اس نے مڑکر جواب دیا۔'ہمیشہ ہماری کلچر ، ہماری بیک گراؤنڈ ، ہمارا بے حداو نچامورل کوڈ آ ڑے آ جائے گا۔'

''نہیں طلعت بیگم۔' ہری شکر نے کہا۔' 'ہماری کلچر کی رسی آفر پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے۔ ۔ جس کے ایک سرے پرتم اور دوسرے پر میں ہوا میں معلق لئک رہے ہیں۔' 
ہے۔جس کے ایک سرے پرتم اور دوسرے پر میں ہوا میں معلق لئک رہے ہیں۔' 
''اپنے بھوٹو ل کو بھول جاؤ ، اپنے بھوٹو ل کو بھول جاؤ۔''گلشن نے کہا۔

بھر شیکھے کا بڑا دروا ز ہ کھلا۔ اس میں سے جولوگ اندر آ رہے تھے۔ ابن میں چمپا 
بھی تھی ۔ ہلو۔۔۔۔۔

اس نے کہا اورمیری طرف آئی۔ بیکون لوگ ہیں؟ بیکون جگء ہے؟ بیہ چوزے کی سرائے ہےاور میں جہاز کے دفتر فون کر رہاہوں۔ میں فی الحال بہت محفوظ ہوں۔میرے جا روں اورشہر کی تنگی عمارتیں کھڑی ہیں۔میرے پیروں کے نیچ گھوس زمین ہے مگر مجھے مجے حد ڈ راگا۔ چمیا باجی میر ہے سامنے موجود ہیں۔ان کے بال بھی وہی ہیں ۔سای بھی اس انداز سے پہنی ہے۔وفت کا الاؤ جوجل رہا ہے اس میں وہ بڑی نکھری ہوئی نظر آرہی ہے اور مجھے پیجھی احساس ہے کہ مجھے ا ہے دیکھےکر کوئی خوشی نہیں ہوئی کوئی رنچ کوئی جھنجھلا ہٹ بلکہ بیہ کہ میں جلد از جلد یہاں سے چیختا ہوا بھاگ جانا جا ہتا ہوں ۔ میں کیا کرسکتا ہوں کہتم چمیا ہو۔اگرتم دوباره دس پندره سال تک بھی مجھےنظر نہ آؤنو مجھے ہر گز فکر نہوگی ۔ بندرہ سال قبل میں تم کو دیبی کہا کرنا تھا۔ابتم تب ہے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہو۔زیا دہ سمجھ دار، شجیدہ، ہر دبار۔اللہ جانے تم کیا کیابن چکی ہو۔''میں نے سناتھا کہ آپ آج کل اپنی آ وازار دو میں ڈب کررہی ہیں کسی فلم کے لیے ۔ شاید آل کہدر ہاتھا۔

''میں نے اخلا قاُ گفتگوشروع کی۔

کهه کریا هرآ گیا -

مجھے لگا جیسے وہ کوئی بڑا اہم بات بتانا چاہتی تھی مگر خاموش ہوگئی۔

آسان پر با دل گھر آئے تھے اور ہلکی پھلکی بارش شروع ہو چکی تھی ۔' جمپا با جی
سامنے کون فلم ہور ہا ہے ۔'' میں نے پھر اخلاقا گفتگو کی سعی کی ۔ لوگ جوسینماؤں
میں سے باہر نکل رہے تھے۔ ان کے چہر سے اداس تھے۔ بیزاری سارے ماحول
پر چھائی تھی ۔ روشنیال شمگین تھیں ۔ موسیقی رور ہی تھی۔ سٹرک پر موٹروں اور بسوں
کے چلنے کی آ واز میں پڑ مردگی تھی ۔ وفت گھٹنا جا رہا تھا، وہ شیشے کی بڑی دیوار سے
ناک چیکا کر کھڑی ہوگئی اور باہر ٹریفک کود کیھنے گئی ۔ میں جلدی سے اسے خدا حافظ

''اب میں نے اس کو بہت پیچھے کھڑا چھوڑ دیا ہے۔ میں گھر کی طرف جارہا ہول وہ اس بیکراں اداسی، سنائے کے اس پرشور بھنور میں اسکیلی چپ چاپ شیشے کے درازے کے پاس کھڑی رہ گئی ہے۔ میں کیوں اس قدرتھک گیا ہوں۔ مجھے چیکا بیٹھ جانے دو۔'' کمال نے قریب ایک پھر پر بیٹھنے کے بعد کہا۔

''لکڑی جل کوئلہ بھی، کوئلہ جل بھی راکھ میں برہن ایس جلی نہ کوئلہ بھی نہ راکھ'' چندرانےگایا۔

''چوروں کی طرح ہم نے بھی اپنے اپنے دیوتا جگائے ۔مگر دیکھو کیا ہوا۔ دیوتا صاف چوٹ دے گئے ۔''طلعت نے کہا۔

''کاکا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس

دوئی نینا جن کھائیو، پیا ملن کی آس'' ''سبزرنگ کا کہرہ ابسارے میں پھیل گیا ہے۔سب اس کہرے میں بہتے چلے جارہے ہیں۔ میں تاریکی کے کنارے، اجالے اورخوف کے سنگم پر پاؤں 'کائے ،سونے کے رنگ والے خدا پر جاپتی کی ماننداز سرنوچیز وں کے نام تجویز کر رہی ہوں۔''طلعت نے کہا۔

''دیکھو۔'' اس نے چٹان پر کھڑے ہو کر افق کی طرف اشارہ کیا۔ ''مائیکل .....ادھرتمہارابروشلم ہے۔ہم سب کابروشلم ہے۔'' ''اوربروشلم بھی تقنیم شدہ ہے۔''ہری شکر نے یا دولایا۔

"اور پہاڑیوں پر داؤد کے نغمہ نواز کراہتے پھر رہے ہیں۔ کن ختم ہو چکے۔ صلیوں پر بیوع کے ساتھ ہمیں لٹکایا گیا ہے۔ بیوع کے بجائے ہم سولی پر چڑھتے ہیں کیونکہ ہم سب سے بڑے چور تھے۔ ہم نے خدا کے خزانوں میں سے مسرت کی چوری کرنا جا ہتی تھی۔''طلعت نے کہا۔

''دینی شیشے کے دروازے کے پیچھے کھڑی رہ گئی ہے۔اب مجھے پچھ یا دنہیں۔
گزرتے ہوئے برس بگولوں کی طرح میرے چاروں اور منڈ لا رہے ہیں۔
سٹرکوں پر بارش میں رات کی روشنیاں جھلملاتی ہیں۔سوتے ہوئے مکانوں کی
چمیوں پر سے چاندلڑھکتا ہوا سمندر کی اور جا رہا ہے ندی کے کنارے،گل پوش
سنہرے باغوں میں۔ایسٹ اینگلیا کے جنگلوں میں تیز ہوا کیں چل رہی ہیں۔
سنسان بندرگاہوں میں سیاہ پانیوں پر رات کے پرنڈ چکر کاٹ رہے ہیں۔
میرے سامنے سے لوگ کے ہجوم گزرتے ہیں۔جھیل میں ڈونگیاں تیرتی

ہیں ۔ میں کنارے پر ہوں۔ مجھےاب اپنے جہاز کو تلاش کرنا ہے ۔ابیاجہازجس کی روشنیاں بچھ گئی ہوں، جو چیکے سے سمندر کی عمیق نار کی میں داخل ہو جائے۔ ايباجهاز جوصرف اس ست جاتا ہو جہاں کوئی خوش آمدید کھنےوالا نہ ہوگا۔'' کمال نے کیا۔

کهره اب بهت گهراه و چکاتھا۔

'' بھن سکارے جائیں گے اور نین مریں گے روئے بدھنا ایسی رین کرو کہ بھور مجھی نہ ہوئے۔'' چندرا گاتی ہوئی پہاڑی کے نیچےاتر گئی۔ ''روپاورنام روپ ۔''ہری شکرنے کہا۔ ''ودیااوراودیا ۔''طلعت نے کہا۔ '' کانٹ اور دیدانت ۔'' مائیک نے کہا۔

"اب ہماری سمجھ میں آگیا ہے۔"سب نے یک زبان ہوکر کہا۔

'' کیونکہ جذبات اور خیالات کی سب سے اوٹچی چوٹی پر ہمیشہ وہی اکیلا کھڑا رہ جاتا ہے۔ تنہا،از لی اورابدی جس کانا م گوتم ہےاور مائیکل اور ہری اورسرل ،اور کمال رضا۔اس کی تنہائی امٹ ہے۔''

سر دتا ریک ہوا ؤں میںان کی آ واز ڈوب گئی سبر کہرے نے ان کوایئے اندر ڈھانب *لیا۔* 

طلعت دوسرے روزصبح منداندھیرے ٹیوب میں بیٹھ کر چیکسی روانہ ہوئی۔ اس وفت بہت سخت سر دی پڑ رہی تھی اور دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا تفا۔انڈ رگرا وَنڈ اسٹیشن ابھی سنسان پڑے تھے۔و ہ چیکسی پہنچ کراس مانوس سٹرک یر چلنے گئی جس پر کئی سال ہے چکتی آئی تھی۔ بیراستہ بھی ختم ہوا۔اس نے سوچا کملا کے بلاک پر پہنچ کرحسب عادت فرن کے پتوں کو چھوا ۔ بوڑھے یورٹر نے ، جس کا ایک ہاتھ کٹاہوا تھا،اہے دیکھ کرسر ہلایااور مسکرایا۔ برسوں سےمسٹر جنگنز اور طلعت میں نے بیدمکالمہ ہوتا آیا تھا: کیسااچھاموسم ہے یا کیسابراموسم ہےیا اچھی ہوا چل رہی ہے یا بہارآنے والی ہے۔مسٹر جنکنز زندگی کے اس ڈرامے کا خاموش کورس تھا۔مسٹر جنگنز ،جس کا دایاں ہاتھ ہر ماکے محاذیر کٹ گیا تھا،لفت کے پاس کھڑارہ گیا۔طلعت او پر پینچی ۔ گیلری کے دیز سرخ قالینوں پر سے گز رکراس نے کملاکے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی۔آج گویا جو کچھہور ہاتھاا بک اداس سے رمز کی حیثیت رکھتا تھا۔کملانے درواڑ کھولا۔اس کا سامان فرش پر بکھرا پڑا تھا۔خاموشی ہے،ایک لفظ کے بغیر دونوں پیکنگ میں جٹ گئیں۔ایخے برسوں میں کتنی گرہتی جمع ہوگئی تھی۔برتن، کتابیں ،ملبوسات۔ یہ بھی تم لےلو، یہ بھی تم لےلو۔کملامیکا نگی انداز ہے کہتی چلی گئی۔ کتابوں کو بڑے ٹرنک میں ٹھونسا گیا۔ جوتے نکال باہر تھینکے گئے ۔تصویریں دیواروں پر ہےاتریں ۔سامان کے ڈھیریر بیٹھ کرایک اٹیجی کیس بند کرتے کرتے کملانے لکافت ہوا میں ہاتھ لہرا کر Ash

Wednesday پڑھناشروع کردی اور پھراسی طرح چیکی ہوکرسلیپر اور ہاؤس کوٹ سمیٹنے میں مصروف ہوگئی۔ باہر ابھی دھند لکا موجود تھا۔ ایک آ دھ روشنی کسی فلیٹ میں جھلملا جاتی تھی ۔'' یہ گوتم صاحب بھول گئے یہاں پر ۔''طلعت نے ایک کتاب اٹھا کراسے الٹا پلٹا اور صندوق میں اوپر سے گرا دیا۔ جس طرح تالاب میں پھر گراتے ہیں۔ اب وہ تھک گئے۔ چائے بنائی گئی ۔ سوپر اہوا۔ آ دھ گھنٹے بعد کملا کینیڈا کے لیے روانہ ہوگئی۔

اب طلعت نے کمال کا سامان پیک کرنے کی غرض سے واپس گھر کی طرف رخ کیا۔ صبح دیں ہے کمال کی بوٹ ٹرین حبیث رہی تھی۔

94

جہاز کے برآمدے میں آرکیسٹرا کارخفتی نغمہ بلند ہوا۔ کمال کا دفعتاً دل بھر آیا،
وہ ریانگ پر جھکا نیچے دیکھتا رہا۔ لندن میں اسے بوٹٹرین پر پہنچانے کے لیے
بیسیوں لوگ آئے تھے۔ آنسو پو تخچے گئے تھے۔ رومال ہلائے گئے تھے۔ اوجیت
اور ترونا نے تو چول چول بھی شروع کر دیا تھا۔ قدم قدم بڑھائے جا، خوشی
کے گیت گائے جا ۔۔۔۔۔۔۔ گویاوہ سپاہی تھا اورایک ایسی جنگ میں کودنے جارہا تھا
جس کا مقصد کسی کومعلوم نہ تھا۔

مگر پ ورٹ سمتھ میں وہ اکیلا تھا۔اجنبی بندرگآ ہ،اجنبی مسافر، دنیا کی

اجنبیت ابھی ہے اس کے لیے شروع ہوگئی۔ بڑی مشکل ہے اس نے اپنے امنڈ تے ہوئے آنسوؤں کو صبط کیا۔ برابر میں دو بوڑھے کھڑے تھے۔ان میں ہے ایک نے جذبہ تشکر میں سے ایک نے شفقت ہے اس کے بازو پر اپناہا تھر کھ دیا۔ کمال نے جذبہ تشکر میں ڈوب کر اسے دیکھا۔ بوڑھا سونی سونی آئھوں سے بندرگاہ کا نظارہ کر رہا تھا۔ جہاز نے لنگر اٹھایا تو وہ اپنے کیبن میں آگیا اور سارا دن اس نے اپنے کیبن میں گزار دیا۔اپنے ہم سفر سے بھی بات نہ کی جوکوئی اطالوی معمارتھا۔

دوسر ہےروزاس نے سارے جہاز کا جائز ہلیا۔ ہندوستانی اور یا کستانی فارن سرویں کے چنداعلیٰ حکام اوران کے خاندان فوجی افسر طالب علم جوہر کاری وظیفوں یرسفر کر رہے تھے۔ چند یا کستانی، ہندوستانی اور ٹزکا کی لڑ کیاں جو ڈاکٹری اور ایجوکیشن کی ڈگریاں لے کرلوٹ رہی تھیں۔انگریز او رامریکن جو دولت مشتر کیاور امریک امداد کے پروگراموں کے تحت برصغیر کوتر تی دینے کی غرض سے جارہے تھے۔ ٹورسٹ کلاس کامجمع زیادہ دلچیسے تھا۔ طلباء جوایخ خریج پر پڑھنے آئے تھے۔ان پڑھ سکھ اور کاروباری،مشنری، کیتھولک راہیات، ایک فرانسیسی بھکشو۔ برلن کی مسجد کے قیا دیانی مبلغ اوران کا خاندان ۔ پنڈت جی، جن کو کمال لندن میں بھی جانتا تھا جوچھٹی پر گھر جارہے تھے،اورمغل سکول میں پڑھاتے تھے۔شدھ ہندی بولتے تھے۔ بلندشہر کے رہنے والے تھے۔ گھنگھریالے لمبے لمبے بال، لڑ کیوں کی ایسی خوبصورت شکل، دیلے یتلے نا زک ہے،مہاتما گاندی کے جیلے، ہے۔ دہنس مکھاورخوش اخلاق ۔ جلے کے جاڑوں میں بھی لندن میں دھوتی اور چپل پینتے۔ برج کے علاقے کے لوک گیتوں پر ریسرچ کر رہے تھے۔''ری امال

مورے بھیا کو بھیجوری کہ ساون آیا''خوب لہک لہک کر گاتے۔ انہوں نے چھوٹتے ہی کمال سے فر داُ فر داُ سارے دوستوں کی خیریت پوچھی اور کماری نرملا کے دیہانت پر اظہار تعزیت کیا۔ مائیک بھی، جو جبرالٹر تک جا رہا تھا، ٹورسٹ کلاس میں تھا۔

شروع شروع میں فرسٹ کلاس کی لڑ کیوں نے کمال کے بےحد دلچیہی ہے دیکھا مگر جب اس نے کوئی پیش قدمی نہ کی تو وہ اکتا کر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔

ایک روز کمال برآمدے میں آ رام کری پر بیٹیار بلنگ میں پیراٹکائے واقعتاً سمندر کی اہریں گن رہاتھا کہ پیچھے ہے کسی کی آ واز آئی:

''میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟''

''ضروراس نے سراٹھا کر دیکھا، وہی بوڑھا کھڑامسکرا رہاتھا جس نے پہلے روز کمال کوخاموشی سے دلاسا دیا تھا،وہ اس اجنبی بوڑ ذیے کی اس چھوٹی سی مہر بانی کا بےحدممنون تھا،وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اوراس کے لیے دوسری آ رام کرسی تھینچ لی۔''

> '' فریڈ، پال ہتم لوگ بھی ادھر آ جاؤ۔'' ''کٹہرو،ہم بیئر لے آئیں۔''

چند کمحوں بعد دواور پورپین آ کرقریب بیٹھ گئے۔

''میرا نام ڈاکٹر ہینس کریمر ہے۔ میں آسٹرین ہوں۔ میں اورمیرے دونوں دوست، جوتاریخ کے پروفیسر ہیں،انڈیا جارہے ہیں یتم انڈین ہو؟''

"ٻال"

''اسی لیے میں نے پہلے سے پوچھ کراطمینان کرلیا کیونکہ کل میں نے اس سامنے والی لڑکی کوانڈین کہد دیا تو وہ بچر گئی،وہ پاکستانی ہے۔''تینوں کھوکھلی سی ہنسی ہنسے۔

كمال خاموش رہا۔

''تم انڈیا میں رہتے ہو۔''

رجي"

'' میں بوڈاجینٹی کے لیے جارہاہوں۔''ڈاکٹر کریمر نے کہا۔

''اوه؟اوه!بده جينتي!!'''

''بوڈا تاریخ کاسب سے بڑا آ دمی تھا۔''پال نے اظہار خیال کیا۔''تم ہندو ہونا؟''

"جئہیں ۔"

''اوہ،معاف کرنا،مجھ ہے پھر غلطی ہوئی ۔تو کیاتم محدُ ن ہو؟''

"جی۔"

''تو پھرانڈیامیں کیسے رہتے ہو؟''

''یہی اب تک خودمیری سمجھ میں نہیں آیا۔'' کمال نے جواب دیا۔

'' ہائی ڈوک .....ایک امریکن نے بیثا شت سے قریب آتے ہوئے کہا۔ ...

''ہائی!اس نے بے تکلفی سے کمال کومخاطب کیا۔

''ہائی!!''' کمال کہتے ہیں۔

''میں دیکھتا ہوں کہتم دوڑ دوڑکرنیچے بہت جاتے ہو۔'' کھانے کےوقت ٹام نے مسکرا کر دوستانہ لہجے میں کمال ہے کہا۔'' کیاو ہاں تمہاری گرل فرینڈ سفر کررہی ہے؟''

'' ننہیں میر ایرانا دوست ہے ، مائیکل گولڈاسٹائن کیمبرج میں میرا ہم جماعت تھا۔اس سے آپ ضرور ملئے گا۔''

'' مائیکل گولڈاسٹا ئین، یہودی ہے؟''یال نے یو چھا۔

"ٻال-"

"اوه-"

خاموشی حیصاً گئی ۔

''اورسونے پرسہا گہ ہیہ۔'' کمال نے گلا صاف کرکے کہا،'' کہاسرائیل جارہا ہے۔''

شام کو کمال نے مائیکل کو ان سب لوگوں سے ملوایا۔ پنڈت جی بھی اس حلقے میں شامل ہو گئے۔ اب ان سب کی اٹھک بیٹھک ساتھ رہتی۔ ایک بیٹم صاحبہ نے ، جونیو پارک سے آربی تھیں ، کئی مرتبہ کمال کواپئی مخفلوں میں بلایا۔ ان کی لڑک بھی ہمراہ تھی اور یو نیورٹی آف سن سنائی سے سوشل سائنس میں ایم ۔ اے کر کے آربی تھی اور چیرت انگیز طور پر کم عقل تھی ۔ بیٹم صاحبہ کے گروہ میں اعلی افسر ان اور دوسرے برٹے لوگ نثر کی رہتے ۔ دومسلمان لڑکیاں اور تھیں جو ہمیشہ بٹنگ کرتی رہتیں ۔ ایک مرہٹی لڑکی گاتی بہت عمدہ تھی ۔ یور پین اور امر کین لڑکیاں ہروفت تربیس مال کی شکل وصورت اور اس کی کم آمیزی سب کو بہت جوالیا فقیر کی سب کو بہت کو کہ سکتا تھا کہ بیو ہی ہروفت بلزمچانے والالڑکا ہے جوالیا فقیر منش بنا ہوا ہے ۔

دن بھر اور رات گئے تک وہ سب ادھرادھرکرسیوں پر بیٹھے کتابوں پر تبھرہ کرتے ۔ فلسفہ تاریخ کھنگالا جاتا۔ پنڈت جی کیرتن کرتے ۔ لیا بھاسکر گاتی ۔ رات کورقص ہوتا ۔ سینما دیکھا جاتا ۔ ہرطرف زورشور میں فلڑ ٹیشن چل رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قصے تیار ہو گئے ۔ شادی شدہ بیگمات مسلمان لڑکیوں کی ایک ایک بات نظر میں رکھتیں ۔ جہاز پر ایک شادی بھی تقریباً طے ہوگئی ۔ ایک پڑھان انجینئر صاحب تھے ایک کرا جی کی ماہر تعلیم صاحبز ادی تھیں ۔ دونوں گھنٹوں ڈیک پر صاحب سے ایک کرا جی کی ماہر تعلیم صاحبز ادی تھیں ۔ دونوں گھنٹوں ڈیک پر

کھڑے ہوکر سمندر کے منظم کا مطالعہ کریں نو لامحالہ بہن رشیدہ سلطانہ کے کا نوں میں شادی کی گھنٹیاں جیخے لگیں گی۔ایک شادی شدہ بزرگ، جو تنہا سفر کر رہے تھے، بہن ایڈو بینارتن وردھن پر بہت مہر بان ہو گئے جو کولہ بوجار ہی تھیں۔اس کابڑا قصہ رہا ۔ کمال بیسب دیکھا کرتا۔ جہازی اس چھوٹی سی محدود دنیا میں انسانوں کی ساری اچھائیاں ،ساری کمزوریاں ہروفت آئھوں کے سامنے رہتی تھیں ۔ کاش میں بھی ان عام ناریل انسانوں میں شامل ہوتا۔وہ بعض مرتبہ جسنجا کرسو جنااور پھر میں بھی ان عام ناریل انسانوں میں شام ہوتا۔وہ بھٹ کے تھے مگر یہ لوگ کتنے اچھے شاکٹر کر بمر کے پاس جا بیٹھتا۔ اپنے ساتھی بچھڑ گئے تھے مگر یہ لوگ کتنے اچھے تھے ۔سفر بہت تیزی سے ختم ہور ہاتھا۔

کل صبح جہاز جبرالٹر پہنچنے والا تھا۔ کمال مختلف گروہوں میں بیٹھ کرلوگوں کی باتیں سن کر ، ناش کھیل کر ، سوئٹمنگ کر کے ، لا ئبر بری میں رسالے پڑھ کرا ب بری طرح اکتا چکا تھا۔ ایک انگر پرزلڑ کی سے فلموں پر تبادلہ خیالات کرنے کے بعدوہ پھر سارے جہاز کا چکر لگا تا پھر ااور آخر سب سے اوپر کے ڈیک پر جا کر کھڑا ہو گیا۔

عقب سے زورزور سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔اس نے مڑکر دیکھا، دور کشتیوں کے پاس ڈاکٹر ہمینس کر بمر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مائیکل ریلنگ کے سہارے کھڑاان کو مخاطب کر رہا تھا۔ایک امریکن پروفیسرلڑ کی فرش پر دری بچھائے کہنیوں کے بل کیٹی تھی ۔کسی نے گٹار بجانا شروع کر دیا تھا۔

''لکھو۔''مائیکل کی آ واز آئی۔

'' کیالکھوں۔''ٹام نے کہا۔

''جومیں کہتا ہوںاس کی غلط رپورٹ کرو کیونکہ خداوند خدا کی وعدہ کی ہوئی روٹی تم ای طرح کماتے ہو۔'' مائیکل گر جا۔

''اوہ۔'' کمال نے سوچا ،مائیکل اور ٹام میں پھر جھکڑ انٹر وع ہوا۔

''مصیبت بیہ ہے مائیک''ٹام نے کہا'' کہتم جذباتی ہو۔آخر ہونا اصل نسل ایشیائی!''

'' میں جذبات کو باعث شرم یا گالی نہیں سمجھتا۔'' مائیکل نے مندلٹکا کر جواب دیا۔

''آ ہاہا۔'' پنڈت جی نے زلفیں چھٹکا کرکہا۔''آ پئے شری رجا جی۔ا پنا مائنگل ایک اور بھاش دے رہاہے۔''

> ''آیا، پنڈت جی اس کی کٹوٹا کاوش ناشک میرے پاس بھی نہیں۔'' کمال نے ہنس کر جواب دیا۔

برطانوی شاعرغورہے دونوں کودیکھتا رہا۔

''مصیبت بہ ہے،''ٹام نے کمال سے کہا، ''جوغیر ملکی تمہارے ملک کے بارے میں کچھ کھتا ہے تم اسے ای۔ایم۔فارسٹر کے پیانے سے ناپتے ہوجو ہے چارہ خود آئیڈ پلسٹ تھا۔ بونوں کی دنیا میں رہنے والا دیو۔''

''فارسٹر نے اپنا ناول ۱۹۲۴ء میں لکھا تھا۔اس وفت اس نے ڈاکٹر عزیز کو ہندوستان کے نمائندہ کر دار کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔''بر طانوی شاعر نے کہا۔ ''آج اگر فارسٹر دوسرا' دیسج ٹو انڈیا'' لکھے نواسے اپنایہ کر دار بدلنا پڑے گا۔ اب ڈاکٹر عزیز ہندوستان کا نمائندہ نہیں رہا۔اب ہرمسلمان لامحالہ یا کستانی ہے۔ اب ہندوستان کا سیح نمائندہ سمجھاجا تا ہے۔'' ''ہاں۔'' کمال نے جواب دیا۔

'' کمال تم نے بہت دکھاٹھائے ہیں؟''شاعر نے پوچھا۔

''ہاں۔گرمظلوم کے روپے میں نظر نہیں آنا چاہتا۔ ہندوستان کی ازلی اور ابدی، دکھتہنے والی روح۔! بیٹل، بیگریس، بید دکھا ٹھانے اور بر داشت کرنے کی عادت،تم موسیو پال بلال کی طرح دھوتی پہن کرچوکے میں بیٹھ جا وَہتب بھی نہیں سمجھ سکتے۔''

''سینٹ آگٹائن تو بنارس میں پیدائییں ہوئے تھے۔''مارلیں نے پوچھا۔ ''کیتھولک نظر بیرحیات ایک مخصوص Cult تھا۔ساری زندگی کواس نے اپنے اندر نہیں سمیٹاور نہتم آج کیتھولک ہونے کے باوجو دانڈ و چا کنالڑنے کے لیے نہ جا رہے ہوتے ۔'' کمال نے چڑکر جواب دیا۔

''آبز رواور combatant میں کیا فرق ہے؟''مارکیس نے پوچھا۔

'' بیتم اپنے آپ سے پوچھو۔ دوسرے جنگ کریں تم او ہز روکرتے رہو،اس سے کیااحساس جرم کم ہوجا تا ہے؟'' کمال نے کہا۔

''تم نو مجھے کوئیکرز کی طرح پر وفیشنل امن پرست معلوم ہوتے ہو۔'' ٹا م نے لہا۔

''بھور بھئے گین کے پا چھے مدھو بن موہی پٹھا یو۔'' ڈیک کے سرے پر لیا ا بھاسکرنے گانا شروع کیا۔کمال ٹام کی بات کو فلمڑ انداز کرکے گانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پنڈت جی نے تال دینا شروع کی۔چندلمحوں بعدوہ دونوں لیا ابھاسکر کی

طرف چلے گئے۔

ہرکلچر کی ایک خفیہ زبان ہے جسے صرف وہی کلچر سمجھ سکتی ہے۔ بر طانوی شاعر نے کہا۔

''مزید!سپنگار!''ٹام نے کہا۔''پنڈٹاورکم کی کلچرا یک کہاں ہے؟'' ''تم تو خیر مائیکل کی بھی خفیہ زبان سمجھنے سے قاصر ہو۔'' برطانوی شاعر نے مسکرا کرکہا۔''اسرارتیہاری سمجھ سے بالاتر ہیں ٹامس ہےاٹیکنز!!''

مائیکل ڈرائی مار ٹمنی کے اثر میں مبتلا ایک کونے میں چیکا بیٹیا تھا۔اپنانام س کروہ چونکا۔میکا کلی انداز سے اس نے بلیٹ کرو ہیں سے بات شروع کر دی جہاں سے اس کا سلسلہ تقریر منقطع ہوا تھا۔

''کشہرو سیتم بھولتے ہوکہ ۔۔۔۔۔۔ٹام نے بخشاشروع کیا۔''

لیا بھاسکر گاتی رہی کمال نچلے ڈیک پراتر آیا جہاں برآمدے میں موسیقی نج رہی تھی ۔ بیگمات خوبصورت ساریاں اور شلواریں پہنے ایک حلقے میں بیٹھی تھیں ایک میزیر برج ہورہا تھا۔

دوسری طرف سینما دکھایا جارہا تھا۔ کمال ایک تھیے سے لگ کراندھیر ہے میں کھڑا ہوگیا۔ سامنے اسکرین کے پیچھے عمیق بیکراں اندھیرا تھا۔ اسکرین پرایک غنڈہ صفت لوفروں کی تی شکل والامشر قی برلین کا کمیونٹ جاسوس امریکن ہیروئن کواڑا لے جانے کی فکر میں و بے پاؤں ایک گلی میں داخل ہورہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پستول تھے، پھر ہیروئن موزہ اتا رکر چھت پر چڑھ گئی۔ دوسری طرف سے ہیرو، جو شاید رابر ہ ٹیلرتھا ،کودکر سامنے آیا اور کمیونٹ و بیلن کو چاروں شانے جے تیا اور کمیونسٹ و بلین کو چاروں شانے جے تیا کہا۔

''آ ہے'آ ہے'آ ہے' بیٹھے کمال صاحب۔''مس خان نے کری تھینچتے ہوئے کہا۔ ''جی نہیں ،اب میں چل دوں میں بیلے دیکھ چکا ہوں دراصل۔'' لڑکیوں کو تھس پس کرتا مچھوڑ کروہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں کرا چی اور کلکتے کے چند ملک التجار پلیس پگال کا تذکرہ کررہے تھے اور قبطے لگارہے تھے۔ان کی بیویاں اس وقت با ہر سینما دیکھنے میں محوظیں۔ان کے قریب سے گزرتا ہوا وہ ایک در سے میں جا کھڑا ہوا۔

کیوں جی ،اب کے سے مرس ڈیز خرید کر خشکی کے راستے واپس آیا جائے کراچی ۔کیا خیال ہے؟ وہ فورڈ کوسل تو میں نے اپنے بھائی کو دے دی ۔ در سیچے کے پنچے برآمدے میں باتین ہو رہی تھیں۔''اچھاجی میں اپریل میں یو۔این۔ سیشن کے لیے نیویارک جارہی ہوں۔ مجھےاپی بھابھی کا پتاضر ور دے دیجئے گا۔ شیونواب میں ۵۶ء کاموڈل ہی لاؤں گی۔''

'' کیا کیاجائے، یا وَنڈنہیں ملتے''

''میری بڑی لڑکی نے لاہور سے ایم۔اے کرلیا ہے کہیں اس کی شادی کرایئے۔''

" كيمالڙ كاجا ہيے۔"

'' کماز کم سیالیں بیانو ہو۔''

د کہیں کام کررہی ہے بچی۔"

''جیہاں کنڈرگارٹن اسکول میں پڑھاتی ہے۔ویسے اس کونؤ امریکہ کا اسکالر

شپ بھی مل گیا ہے مگر میں جا ہتی ہوں کہ ثنا دی .........

''ہاں جی ۔ بیتوبالکل ٹھیک ہے۔ بیہ بیگ روم سے لیا؟''

''جی ………آپ سسساآپ کے امریکہ سے بہت جغادری فریجڈریر لے آئیں۔''

کمال در پچے سے ہٹ آیا۔ سٹرصیاں انز کرٹورسٹ کلاس کا چکر لگانے میں مصروف ہو گیا۔ ڈیک پرسر دار صاحبان دری بچھائے ہیر گانے میں محو تھے۔ دوسری طرف رقص ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ناش کھیلے جا رہے تھے۔ کمال مائنکل کے کیبن کے سامنے ہے گزرا اور اسے لیکافت خیال آیا کہ کل صبح مائنکل جبرالمڑ پراتر جائے گااوراس کے عین بعد ممکن ہے کہ ساری عمر ، مرتے دم تک اس
سے دوبارہ ملاقات نہ ہو ۔ کیسی عجیب بات تھی ۔ سر دارصاحبان کے گانے کی آواز
مدھم پڑگئی ۔ وہ مائیکل کے کیبن کے باہر ریلنگ پر جھکا کھڑارہا۔ سامنے پورنماشی کا
جاندا فق پرطلوع ہورہا تھا۔ ہمندر بے حد پرسکون تھے۔ جہازلہر وں کوچیر تا ہواو قار
سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈیک کے اس جھے میں مکمل تنہائی تھی ۔ صرف فرانسیسی بھکشو
ایک سرے پرکمال کی طرف سے پشت کیے بیٹھا تھا۔

کمال کاول دھڑ کتارہا۔ سناٹا اتنے زور ہے گرجاسا ہے محسوں ہوا کہاس کے کانوں کے پردے پیٹ جائیں گے۔اسے ٹام اور برطانوی شاعر کی باتیں یاد آئیں۔اس کاجی بیٹھنے سالگا،وہ ریلنگ کومضبوطی سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔

" میں اسٹیٹ کیس ہوں، میں اسٹیٹ کیس ہوں۔" اس نے پہلی مرتبہ اپنے
آپ سے کہا۔ سمندر کی اہر وں کے سفید جھاگ چاندنی میں جیکتے رہے۔ دور دور
دنیا کے چاروں کھونٹ چاندنی کی اس وسیج نیلگوں چا در پر مسافر وں سے بھر ب
ہوئے جہاز چل رہے تھے۔ کانسٹی ٹیوشن اور کوئین الزبھ۔ امراء کے باٹ ب
تجارتی اور جنگی بیڑے ۔ ان کشتیوں سے موسیقی کے سربلند ہورہے تھے۔ دور دراز
کے ملکوں کے انسان ان کشتیوں میں سوار صقے ۔ یورپ اورانگلتان کے عالم ۔ اٹلی
کے ملکوں کے انسان کشتیوں میں سوار صقے ۔ یورپ اورانگلتان کے عالم ۔ اٹلی
الحال امن قائم تھا۔ دلی میں پیڈت نہر وحکومت کرتے تھے۔ زندگی میں بظاہر ہوڑی
گھی ۔

'' خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں دل کا چین نصیب ہے بھائی ۔ مجھے شانتی

چاہیے۔'' کمال نے آ ہتہ ہے کہا۔

فرانسیسی بھکشونے آئھیں اٹھا کراہے دیکھا۔اس کے چہرے پر کامل سکون تھااورلا زوال مسرت ایسی ہی پورنماشی کی رات، ڈھائی ہزار سال ادھر،اس سمندر کے اس پارایک ملک میں شاکیہ منی پیدا ہوئے تھے۔ چو دھویں کا چاند سمندر کی لہروں پر ادھر ادھر تیرا گیا۔اس کی تیز اور ٹھنڈی کرنیں کمال کے اور بھکشو کے چہروں پر پڑرہی تھیں۔

" مجھے میرے خیال ہے نجات دلاؤ۔" کمال نے کہا۔

تحکشوا پی پراسرار نیلی آئھوں سے اسے دیکھارہا۔ 'خیال ۔خیال خودکوئیں جان سکتا۔خیال اپنے آپ سے باہر نہیں جا سکتا۔ کا سکتا ہے باہر کوئی خدا نہیں ہے۔اورخدا سے باہر کوئی کا سکتا ہے ہیں۔ حق وباطل میں کوئی فرق نہیں ۔لیکن ان سب سے بالاتر ذات مطلق ہے جو سناٹا ہے۔''اس نے فرانسیسی میں کہا۔ ''ممال نے کہا۔

''شونیا۔۔۔۔۔۔۔ناٹا۔۔۔۔۔۔شونیتا۔۔۔۔۔۔سونا جو ذات مطلق ہے، جو صفر کا تصور ہے۔''

''مجھےاس تصور ہے بھی وحشت ہوتی ہے۔''اس سنائے میں میںا کیلا کدھر جاؤں گا۔تم بھی میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔اس نے مہایان مذہب کے اس فرانسیسی بھکشوکوشک وشہے کی نظروں ہے دیکھا جوسور بون یونیورٹی کا ڈاکٹر آف فلاسفی تھا۔

'' میںاسٹیٹ لیس ہوں اور بیتمہاری سکھو تی نہیں ہے۔''اس نے دل میں کہا

اور بھاری بھاری قدم رکھتا اپنے ڈیک پرواپس آگیا۔رات گزرگئ۔ جہاز اپناسفر طے کرنا رہا۔منزلیں گویا قریب تر آتی گئیں۔

92

ہندوستان کا ساحل! بمبئی!! گھر!!! گھر؟؟

کمال لکھٹو بہنچا گلفشاں کے بھا ٹک میں داخل ہوا۔ اسے دنیا بدلی ہوئ فطرہ آئی۔ باغ کے درخت جل چکے تھے۔ پودے سو کھ گئے تھے۔ گھاس کی جگہ جھاڑ جھاڑ اگا ہوا تھا۔ موٹر خانہ اور اصطبل گودام بنے ہوئے تھے۔ (جتنے عزیز پاکستان ہجرت کرکے جاتے ہیں اپنا اپنا سامان لاکر بیہاں ڈ مپ کردیتے ہیں، خالد ہیگم نے کہا) شاگر دبیثہ سنسان بڑا تھا۔ اس کی آئھوں نے گنگا دین کو ڈھونڈ ا۔ قدریر اور تمران کی تلاش کی۔ سینی کی بی بی اور رام اوتا راور چھٹی کو آوازیں دی۔

آخروہ اپنے کمرے میں جاکر پلنگ پر گرگیا اور چیکے چیکے رونے لگا۔ دنیا وہی تھی۔ گلفشاں کھھنؤ ،عزیز رشتے دار۔ سب کچھو ہی تھا۔ کیاصرف وہ خود بدل گیا تھا؟ کیاوہ اپنے باپ کی تنگ دی و کچھ کر جذباتی طور پر مضطرب تھا؟ وہ جس کی ساری عمر زمینداروں کے خلاف نعر ہے لگاتے گزری تھی۔ زمینداری کے خاتے کی صوجہ سے اب اتنابر از وال آیا تھا کھ گلفشاں والوں کے یہاں دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے چلتی تھی۔ (بہت انقلاب انقلاب کرتے تھے۔ لو بوڑھے باپ کو بھی مشکل سے چلتی تھی۔ (بہت انقلاب انقلاب کرتے تھے۔ لو بوڑھے باپ کو

ا کے پر بیٹا دیکھ کراب تو خوش ہولو، نواب صاحب بہادر نے کہا) بڑی بڑی
ریاستیں تباہ ہو گئیں تم ہم کسی گنتی میں ہیں، شام کوا پی نے اس سے کہا جواس سے
ملنے کی خاطر جھانسی سے آئی ہوئی تھیں۔ نانیارہ کی کراکری بک رہی ہے۔ راجہ
سورج سنگھ کے پاس ایک دھیلہ ہیں رہا۔ امی نے اپنے آ دھےزیور بچ ڈالے۔
"اب کیاارادہ ہے؟" کمال نے اپنے باباسے پوچھا۔" کر بلا ہجرت سیجئے گا
پاکستان؟"

'' يہيں رہوں گا۔''انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔'' کوئی ہم بھگوڑے ہیں۔''

کمال ہکا بکارہ گیا ۔''مگر بابا آپ تو بڑی دھوم دھام ہے مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے۔''

''ہاں ہاں نو پھر؟'' پا کستان بن گیا،ٹھیک ہوا۔اباس کا بیمطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہم بھی بھاگ جائیں جہاں ہے۔

''آپ پاکستان کو اپنا جائز وطن سمجھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرنا چاہتے۔
کیونکہ سوچتے ہیں کہاں بڑھا ہے میں کہاں دربدر مارے پھریں گے یا اس لے
کہ ہندوستان کو اپناوطن ہمجھتے ہیں او راس سے محبت کی بناء پراسے بہں چھوڑ سکتے ۔''
کمال آج قطعی طور پر معلوم کرنا چا ہتا تھا کہاں کے باپ او راس کے باپ کی
نسل کے لوگوں کی نفسیات آخر کیاتھی ۔ان کے آئیڈ یلز ،ان کی منطق ،ان کی
بہادی یا بردلی۔

''ابتم سے جرح کون کرے ۔ تمہاری کھوریٹری ہمیشہ کی الٹی ہے ۔'' نواب

صاحب نے جواب دیااور گھڑی دیکھی۔ان کوآج عدالت سے جا کرمعاوضے کی قبط کے دوسورو بے لانے تھے جن سے مہینے کاخرچ چلتا تھا۔

''اب میں عامر بھیا کی دلہن کے در پر نو جا کر پڑنے سے رہی کرا چی میں۔ یہاں کم از کم اپنا گھر نونہیں چھنا ہے۔اگر چلے گئے نوبی بھی گیا اور معاوضہ بھی ختم، وہاں کون کلیم ولیم کرتا پھرے گا۔ویسے میرا دل نہیں لگتااب یہاں۔''امی بیگم نے کہا۔

''مگریتو آپ کا گھرہے،آپ کا شہر،آپ کا وطن، جنم جنم کا دلیں۔'' ''مسلمان کا کوئی وطن ہیں ہے۔سارا جہاں وطن ہے۔''جھوٹے پھو پھانے کہا جو حال ہی میں چرت کرکے کراچی گئے تھے اور ان دنوں سامان کا تیا پانچہ کرنے آئے ہوئے تھے۔

کمال نے مزی تبادلہ خیالات اس موضوع پر لا حاصل سمجھا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔

چندروزبعداس نے کمرکس کرملازمت کی تلاش شروع کی۔اس کے پاس ان گنت ڈگریاں تھیں۔ٹرنتی کالج ، کیمبرج۔امپریل کالج آف سائنس،لندن اور کئی سال اس نے انگلتان کی ایک مشہورلیبارٹری میں نوکری کی تھی۔ برطانیہ کی ملازمت چھوڑ کروہ وطن کی خدمت کے جذ ہے سے واپس آیا تھا۔ یو نیورٹی میں جس جگہ کے لیے وہ کوشاں تھاوہ ایک معمولی ایم۔ایس سی کو دے دی گئی چونکہوہ ہندو تھا۔

چھے مہینے گزر گئے،وہ دلی کے چکرلگالگا کردیوانہ ہو گیا۔

''میاں کسی سے سفارش کروالو۔''نواب صاحب نے کہا۔ ''سفارش تو میں قیامت تک نہیں کرواؤں گا۔کیا مجھےاپنی املیت پر بھروسہ نہیں جوسفارشیں کرواتا کچروں ۔''

''یہی او تہہارے دماغ میں خناس ہے۔''

اب وہ سارا سارا دن گلفشاں میں چپ چاپ پڑا رہتایا طلعت کوخط لکھتا: انڈیا ہرگزمت آنا۔جہاں تک ہو سکے وہیں رہے جاؤ۔ یہاں آؤگنو وہی حشر ہو گیا جومیر امور ہاہے۔

تم کوکیاہو گیا ہے۔طلعت جواب دیتی۔''اسنے ڈی مورلائز ڈیوں ہو گئے۔ حدوجہد کی ہمت ہار بیٹھے۔ یہی تووقت ہے آ زمائش کا۔ڈٹے رہو،مز دوری کرو، ہل چلاؤ۔ آخرا نقلاب کا سامان کرنا اسی کوتو کہتے ہیں۔ گر کیاتم عیش کے خواب د کچھرہے ہو؟''

کیا لڑکیوں میں ہمت زیادہ ہوتی ہے؟ وہ سوچتا یا وہ آئیڈیلسٹ پرلے درجے کی ہوتی ہیں۔بہر حال طلعت کے خطوط سے اس کوبڑا سہارامل جاتا۔

گوتم نے اسے متواتر نیویارک سے خط لکھے۔اس نے کسی کا جواب نہ دیا ، وہ لکھتا کیا آخر؟ ہری شکرامریکہ سے لوٹ چکا تھا۔اور بنگلور میں تعینات تھا۔ کمال نے اسے بھی کوئی خط نہ لکھا۔

بھیا صاحب نے کراچی ہے ڈاک بٹھا دی: فوراً یہاں آجاؤ۔ایک ہے ایک بڑھیا عہدے یہاں موجود ہیں۔بس تہارے آنے کی کسر ہے۔ضد چھوڑ دو۔وہ دوبارہ تبدیل ہو کر برازیل کے سفارت خانے جانے والے تھے اور برابر لکھا كرتے: آ جاؤ....... آ جاؤ...... آ جاؤ...... آ جاؤ.....

نوبت بیآئی کہ اب کمال نے ان کے خطاکھو لئے بھی چھوڑ دیے۔ چندروز بعد اسے بارہ بنگی کے کالج میں لیکچررشپ مل گئی گرچونکہ بھیا صاحب پاکستانی تھے اور '' گلفشاں''اورموروثی جائیداد میں ان کا بھی حصہ تھالہذا کسٹوڈین کا قبضہ شروع ہوگیا نے اب صاحب نے عدالت میں کسٹوڈین کے فیصلے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ اب دن بھر کمال اس چکر میں مارا مارا بھرتا ۔اس کے لیجے میں اب تلخی آگئی تھی۔ وہ بہت کم ہنتا تھا۔او دھم مجاناوہ کب کا بھول چکا تھا۔

''بورژواا نقلا بی تصحصرت \_جب اصلیت کاسا منا کرنا پڑاتو بیٹا چیس بول

گئے۔" کافی ہاؤس میں کامریڈزنے کہا۔

حسینی اوران کی بی بی بھیا صاحب کی دلہن کے ساتھ کرا چی جا چکے تھے۔قدیر اورقمر ن مدتیں گزریں ،موڑ کینے کے بعد ،مرزالورواپس چل گئے۔

ایک روزہ وہ حسب معمول دلی میں لاج کے یہاں جمناروڈ پڑھہراتھا اورایک درخواست لکھ کرمیڈنز ہوٹل کے ڈاک خانے میں پوسٹ کرنے کے لیے جارہاتھا کدرائے میں اسے ٹامس اٹیکنزمل گیا جو جہاز پراس کا ہم سفررہ چکاتھا۔

''ہلویتم، یہاں کہاں۔'' کمال نے یو چھا۔

'' میں سارے ملک کا چکر لگاتا پھر رہا ہوں۔جنوب، بنگال اور آ سام اور

اڑیسہ۔ابراجستھان کاقصدہے۔''

"تمنے دلی کی سیر کر لی؟"

دوابھی نہیں۔''

"مال نے ہمارا راشر پی بھون دیکھا۔" کمال نے فخر سے کہا۔" اور براڈ
کاسٹنگ ہاؤس اور نئی دلی کی عمارات جو نئے ہندوستان کی سمبل ہیں اور پونا
انسٹیٹیوٹ اور راج گھاٹ اور سے ساور سے اور سے اور کیا نئال بن گیا فکر
معاش سے آزاد۔ ہندوستان کا جوشیا فرزند ۔ وہ دلی کی ایک ایک چیز ٹام کو دکھا تا
پھرا۔ شام کواس نے سپر دہال میں کونسر ٹ سنانے کا پروگرام بنایا۔
"جہرا۔ شام کواس نے سپر دہال میں کونسر ٹ سنانے کا پروگرام بنایا۔
"جہرا۔ شام کواس نے سپر دہال میں کونسر ٹ سنانے کا پروگرام بنایا۔

"آج كل تم كيا كررہ ہو؟"اليس ميں بيٹھ كر قہوہ پيتے ہوئے نام نے

وجھا۔

" کچھنیں نوکری ڈھونڈ صرباہوں ۔"اس نے بفکری سے جواب دیا۔ " بےروزگاری بڑاز بردست براہم ہے۔" ٹام نے کہا۔

''سب کے لیے ہے۔اس میں میری کیاشخصیص ہے۔جب خوشحالی آئے گ تو سارے ملک کے لئے آئے گی۔ بیٹھوڑا ہی دیمھتی پھرے گی کہ بیہ ہندو کا دوار ہے بیمسلمان کا۔ہم سب اکٹھے ڈو بیں گے اکٹھے ابھریں گے۔''

''لیکنتم نواب زادے ہو۔تم مز دوری نہیں کرو گے۔''گلشن نے کہا جسے انہوں نے براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے ساتھ لےلیا تھا۔تم اپنے آپ کوڈی کلاس نہیں کر سکتے۔

"بالكل غلط ہے۔"

''اچھاتو آ ومیرے ساتھ چلا وکڑ یکٹر۔''

''اگر میں نے ٹر کیٹر چلانے کی ٹریننگ کی ہوتی نو ضرور چلاتا مگر افسوس کہ میں آٹھ سال نیوکلرفز کس میں بر با دکر کے آیا ہوں۔'' ''سناہے پاکستان میں بڑا قحط الرجال ہے،وہاں جاؤ۔ یہاں کیوں جھک مار رہے ہو۔''گلن نے رائے دی۔

''تم بھی یہی کہتے ہو؟''

"بالكل"

رات کی ٹرین ہے وہ لکھنؤ لوٹ رہاتھا۔ اٹیشن پر اسے ہمراز بھائی ملے، وہ بھی لندن سے کراچی آ چکے تھے اور اب اپنی والدہ سے ملنے فیض آبا د جا رہے تھے۔

> کہو کمال میاں کیا حال ہے؟ انہوں نے یو چھا۔ بہت اچھا حال ہے ہمر از بھائی ۔ بہت اجھا حال ہے ہمر از بھائی ۔

اچھانونہیں دکھتا مجھے ۔کیا قصہ ہے ۔ایں؟

'' کیچھ بھی نو نہیں ہمراز بھائی۔''اس نے جلدی سے ان کوآ داب کیااور آگے بڑھ گیا۔

آخروہ دن بھی آن پہنچاجب کمال نے دہلی جاکرویزا کی درخواست دی۔
اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اس نے کئی را تیں جاگ کرگزاری تھیں، وہ دنیا کی
نظروں سے بچتا پھراتھا۔ بھائیں بھائیں کرتی گلفشاں میں صرف سائے ڈولئے
نظر آتے ۔ دروازے بند ہوتے ۔ ہوا سے خالی کمروں کے پر دے پھٹیھٹاتے۔
اندر کی خواب گاہ سے بوڑھے نواب صاحب کے کھانسے کی آ واز آتی ۔ ای بیگم
پچھلے دروازے میں تخت پر بیٹھ و ظیفے پر وظیفے کئے جائیں۔ ہزاروں منتیں انہوں
نے مان ڈالیس۔ جناب عباس کی درگاہ پر نذرانے چڑھائے ۔ سبطین آبادے امام

باڑ میں جا کر جمعرات کی جمعرات جناب علی اکبر کے نام کی مجلسیں کروائیں کہ یا مولا کمن بھیا کا مر پرلگ جائیں، یا مولا کمن بھیا کی مد دکر۔ (بارہ بنکی کی لیکچرر شپ ختم ہو چکی تھی )۔ وہ متواتر اپنے آپ سے مکالمہ کہتی ہے۔ گھاس کھودو، ہل چلاؤ العنت ہوتم پر موقع پرست، بایمان، ڈھلمل یقین کہیں کے ۔اب جامعہ ملیہ اور علی گڑھ یونیٹ دوجگہ کا آسرارہ گیا تھا مگر نی الحال وہاں بھی اس کے لائق کوئی جگہ خالی نہ تھی ۔اس نے بہر حال مطے کر رکھا تھا کہ بھوکا مرجائے گامگریزک وطن کاسوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

نب ایک روز عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔گلفشاں کمال کے بڑے ابا یعنی
بڑے نواب صاحب مرحوم کے نام سے رجٹر ڈھنی۔ عامر رضاان کا اکلونا وارث
پاکستانی تھا۔گلفشاں متر و کہ جائیدا قرار دے دی گئی۔ دوسرے روز صح جب کمال
کی آ کھے کھی تو اس نے خود کولکھنؤ میں پایا۔ تیسرے دن پولیس کے افسر کوٹھی میں
نالے ڈالنے کے لیے آ گئے۔ چو تھے روز کمال رضانے ویز ابنوایا اوراپنے بوڑھے
والدین کولے کرٹرین میں بیٹھا۔ پانچویں دن ٹرین دلی پینچی ۔ چھے دن ٹرین نے
بارڈ رکراس کیا۔ ساتویں روز کمال رضاکرا جی میں تھا۔
ساتویں روز یوم سبت تھا اورانسان اپناخون فی رہا تھا

'' کراچی مملکت خد دا دیا کستان ، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت اور دنیا کے بانچویں بڑے ملک کا دارالحکومت ۔جہاں کے سلمز اوریناہ گزینوں کے حھونپڑے بجائبات عالم میں شار کیے جاتے ہیں۔خصوصاً وہ غلیظر بن بھیا نک ''حَجِلًياں''جوقا ئداعظم کے آس پاس پھیلی ہیں ۔اس شہر میں سفید فام غیرم کلوں بالخضوص امریکنوں کی بہت بڑی نو آبادی ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہےا نتہا خوبصورت کوٹھیاں بی ہیں جن کو دیکھ کرانداز ہ ہوتا ہے کہ سلمان متوسط طبقے نے ا پی ساری تاریخ میں آج تک اس قدر زبر دست خوشحالی حاصل نہیں کی تھی۔ یہاں نے دولت مندمتوسط طبقے کی حکومت ہے۔ان کا نیا ساج ۔ان کے نئے اصول ۔کراچی مبے حدموڈ رن شہر ہے یہاں روز رات کواعلیٰ در ہے کے ہوٹلوں اورکلبوں میںایک جگمگاتی کائنات آباد ہوتی ہے۔ ماہرین عمرانیات کے لیے بیہ مسّلہ انتہائی دلچیبی کا باعث ہونا جائیے کہ پچھلے نوسال میں س طرح ایک نے معاشرے نے اس ملک میں جنم لیا ہے۔اس معاشرے کی بنیاد روپیہ ہے اور روپیہ بناؤاور دولت حاصل کرو۔ آج بہتی گنگا میں ڈ بکیاں لگا لوہ کل جانے گنگا خشک ہو جائے یا اینارخ بدل لے ۔تیسراعضر شدیدترین فرسٹریشن کا احساس ہے۔بلیک مارکیٹئے کوفرسٹریشن ہے کہمزید بلیک مارکیٹ کیوں نہیں کرسکتا۔ بائیں بإ زو کا آٹلکچو ل روتا ہے کہا ب انقلاب کی کوئی امید نہیں ۔ جماعت اسلامی والا جلا رہاہے کہ سلمان عورتیں بے بر دہ گھوم رہی ہیں اور بال روم میں نا چتی ہیں۔متوسط طبقے والے کی جان کو ہزاروں فکریں کھارہی ہیں۔سفارشوں کے بغیر نہ ملازمت ملتی ہے نہ بچوں کا اسکول اور کالج میں داخلہ ہوسکتا ہے نہ عہدوں میں ترقی ہوتی ہے۔اوپر سے بنگالی اور پنجابی مہاجر اور مقایم آبا دی کی کش مکش اعصاب پرسوار ہے۔ یہ کش مکش اتنی ہی شدید ہے جتنی غیر منقسم ہندوستان میں ہندومسلمان کی تھی۔ کچھلوگ کہتے ہیں آخرامیداب فوجی انقلاب میں باقی ہے۔'' ایک جماعت مہاجرین کی کہلاتی ہے۔ یہ یا کشان کی عجیب ترین مخلوق ہے اور ہندوستان سےائی ہےاور ملک کے ہرشہر، قصبےاورقر لیے میں پائی جاتی ہے۔ کراچی میں اس کا ہیڑکوارٹرز ہے۔اس جماعت کا خاص ریکٹ کلچر ہے۔ تقشیم کے بعدمعلوم ہوا کہاب ہندو کہتاہے کہ جب تمہارے کلچراورتمہارے نظریے علیحدہ ہیں نؤ جا ؤیا کستان ۔اب ہمارے سر پر کیز ںسوار ہو؟ چنانچہ بیقوم ''مہاجر''بن کریا کتان آئی ۔ یہاں انکشاف ہوا کہ ہندو سے تو چھٹکارا ملامگرا یک مصیبت کا سامنا در پیش تھا۔ لا ہور میں پنجانی تھا، ڈھاکے میں بنگالی۔ دونوں جگہ مہاجرین کو بڑا فرسٹریشن ہوا۔لہذا ہرمہاجر نے ا دبدا کرکرا جی کارخ کیا۔اب کراچی گویا مہاجرین کا گڑھ ہے۔ بڑی تعجب خیز چیزیہ ہے کہار پر دلیش کی اس آبادی نے کس خوش اسلوبی سے اینے آپ کوڑ انس یلانٹ کرلیا۔ اب یہاں جگہ جگہ ان کی''کولونیاں'' قائم ہیں۔ یہاں آگرے والے رہتے ہیں۔ ادھر رسپوریوں کا جھاہے،وہ حیدرآ باد دکن کے جانبازوں کامحلّہ ہے۔اس طرف گڑھ والے، لکھنؤ واہے، دلی والے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے جھوٹے جھوٹے مکان قر ضہ لے کر بنائے گئے ہیں۔ زیا دہ تر ناظم آباد کاعلاقہ ہے۔ لارنس روڈ، الہی بخش کالونی، جہانگیررو ڈ ،مارٹن روڈ کےسر کاری کوارٹروں میں ایک پوری دنیا آباد ہے۔ یہ خالص، گھوں،مسلمان متوسط اور نجلے متوسط طبقے کی دنیا ہے اور مہاجرین

کی ساجی زندگی کی گویا ریڑھ کی ہڈی ۔ان کی لڑکیاں پر نیچے پہن کربسوں میں بیٹھ کراسکول اور کالجے اور یونیورٹی جاتی ہیں، بندرروڈ پرخریداری کرتی ہیں، ریڈیو پر عورتوں کے پروگرام میں حصہ لیتی ہیں، ویمنز نیشنل گارڈ میں پریڈ کرتی ہیں۔ یہ طبقہ اب کراچی میں اس طرح رہتا ہے گویا صدیوں سے یہیں رہتا آیا ہے۔ یہ لوگ جنگ اور انجام اور ڈان پڑھتے ہیں کشمیر حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ سال میں ای مرتبہ ویزا بنوا کر خاندان کے بچے کچے افر او سے ملنے ہیں۔ سال میں ای مرتبہ ویزا بنوا کر خاندان کے بچے بچے افر او سے ملنے ہندوستان جاتے رہتے ہیں جس کواب تک بیڈ گھر'' کہتے ہیں۔ یعنی گھر دراصل مندیلہ یامرا د آباد ہے، ملک یا کستان ہے۔

انسانیت کاوہ حصہ، جو برصغیر ہندو پاکستان کی مسلمان قوم کہلاتا ہے،اس کی نفسیات سجھناکوئی آسان بات نہیں!

ان گنت خواتین و حضرات اندهوں میں کانے راجہ بے بیٹے ہیں۔ اور خواتین ! پاکستان کی بیگات بھی دنیا کی عجائبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ان کی ساریاں ،ان کے زیورات ، ان کے ڈنراور پارٹیاں ، بیرونی مما لک میں ان کے سفر ۔ان کی زندگی کاع کاس اور گویاان کا اوفیشل آرگن ما بہنامہ مرر ہے جس میں ان کی وعوتوں کی تصویر یں چیپتی ہیں۔ تب انداز ہوتا ہے کہ پاکستان دراصل کس قدرتر تی یافتہ اور دولت منت ملک ہے جس کی آ دی آ بادی صرف ڈنراورایٹ ہوم کھاتی ہے اور سیمبانا چی ہے۔

ہندوستان پوری کوشش کر کے بیٹا بت کرنے میں مصروف ہے کہ تقسیم غلط تھی اور ملک دراصل ایک ہے اور اس کی تہذیب نا قابل تقسیم ۔ پاکستان بیٹا بت کرتا ہے تقسیم بالکل جائز اور سیجے تھی اور یہاں کی کلچر مے حدمختلف ہے اور اسی علیحدہ قومیت کی بنیا دیر بیہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔

ادھر ہندوستان کہا تا ہے کہ سارے مشرق کی تہذیب کامنیع اس کا کلچر ہے۔ ادھر گپتا پیریڈ پر روشنی ڈالی جاتی ہے ادھر خلا دنت راشدہ اور عباسیوں اور مغلوں کے زمانے کے راگ الاپے جاتے ہیں ۔ان دونوں ممالک کاپروپیگنڈ ہ غرضیکہ بڑے زوروں میں جالوہے ۔اوراس جاند ماری کانٹا نہ مغربی ممالک۔

ایک اورعجیب وغریب چیز بیہ ہے کہ ملک کے حالات سے لوگ حدسے زیادہ نالاں ہیں ۔اقتصا دی مشکلات، گرانی، رشوت ستانی، اقرباء پروری، ہے ایمانی، چارسو بیسی، سیاسی غنڈہ گر دی وغیرہ وغیرہ کا ذکر روانہ بلاناغہ اخباروں کے اڈیٹوریل میں ہوتا ہے ۔لوگوں کے پاس بھی سوائے اس کے اورکوئی موضوع نہیں مگراس کے باوجودکوئی ان حالات کامداوا کرنے کے لیے پیچھنیں کرتا ۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ پنسلین اور دواؤں کی بلک مارکیٹ ہوتی ہے،ان کو پتا ہے کہ ناممکن سے ناممکن کام ذاتی رسوخ یا سفارش کے ذریعے چٹکی بجاتے میں پورا کرلیا جاتا ہے،وہ جانتے ہیں کر پُر وع ہے آخر تک اوپر سے نیچے تک بے ایمانی کا دور دورہ ہے مگراس کے لئے کوئی پچھمی تو نہیں کرتا ۔ عوام جانتے ہیں کہ ان کے ایڈر کتنے پائی میں ہیں ۔ لیکن لیڈرکتے پائی میں ہیں ۔ لیکن لیڈرکوبھی چندا سے گریا دہیں جن کے ذریعے عوام کو قالو میں رکھا جاسکتا ہے۔

کہاجاتا ہے کہ تاریخ میں اسے پیانے پر مسلمانوں نے اسے گرے ہوئے
کر دار کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ بار بار میں نے اپنے نے دوستوں سے (جن کا
تعارف میں تم سے آگے چل کر کروں گا) پوچھا کہ جب مسلمان کو آزادی اور
اقتد ارملانو اس نے من حیث القوم اسے گھٹیا بین کا مظاہرہ کیوں کیا۔ مجھے بتلایا گیا
کر شروع کے دو تین سالوں میں جس قدر جوش وخروش یہاں طاری تھا اب اس
سے چوگئی مایوی کی عملداری ہے۔ اب نو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بیرونی ممالک
میں خودکو پاکستانی کہتے شرم آتی ہے۔ یہی احساس کمتری زندگی کے ہر شعبے میں نظر
میں خودکو پاکستانی کہتے شرم آتی ہے۔ یہی احساس کمتری زندگی کے ہر شعبے میں نظر

کراچی میں شام کولوگوں کوکوئی کام نہیں سوائے پارٹیوں میں جانے یا سینما دیکھنے کے ۔ نہ یہاں تھیڑ ہیں نہ کانسرٹ نہ سیمنار نہ دوسری تہذیبی سرگرمیاں۔ تھوڑی بہت دلچینی غیر ملکی سفارت خانوں کے دم قدم سے قائم ہے۔کسی روز برلٹش کوسل نے ایلیٹ پر ایک لیکچر کر دیا یا تصویروں کی نمائش منعقد کر لی گئی،کسی روز امریکن اطلاعات کے دفتر میں کوئی پروگرام ہو گیا، بھی ایران یا انڈونیزیا فرانس والوں نے کوئی تقریب کرلی، بھی جرمن سفارت خانے میں فلم شومنعقد کر لیا۔

ویسے بس پارٹیوں کابڑا زور ہے جن میں بیٹم پیٹم کنڈھائے جاتے ہیں۔ پارٹیوں کے ذریعے لوگ اپنا اپنامستقبل بناتے ہیں ۔موٹروں کالین دین ہوتا ہے۔اعلی عہدے حاصل کرنے کی ٹیس لڑائی جاتی ہے۔مکانوں اور زمینوں کے الائمنٹ کا کاروبار ہوتا ہے۔

یباں مجموعی طور پر جنگل کا قانون نافذ ہے۔

اعلی طبقہ، جو بڑے بڑے تاجروں، اعلی حکام پرمشمل ہے، اس کی علیحدہ برادری ہے۔ انوار میہ لوگ سمندر کے کنارے گزارتے ہیں۔ چھٹیاں لے کر بورپ اورامریکہ جاتے ہیں۔ان کی اولا دبھی مغربی ممالک میں پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے لاکھوں رو پیسوئیٹر زلینڈ کے بنکوں میں جمع کرلیا ہے۔ بڑے مزے کی بات میہ ہے کہلوگ، جو بات بات پر دوسروں کوغدار اوروطن فروش کے نام سے نواز تے ہیں اور حب وطن کا سارا ٹھیکہ انہوں نے خود لے رکھا ہے، یہی سب لوگ خودانگلتان یا کینیڈ امیں سکونت اختیار کرنے کے پروگرام بنارہے ہیں۔

پاکستانی اٹملکچولزکود کمچے کربڑاد کھ ہوتا ہے۔ان ذہین لوگوں کاوفت کس بھیا نک خلاء میں ہر با دہور ہاہے۔ان کے سامنے کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی راستہ، کوئی مقاصد، بیسب بھی جنگل کے قانون میں گر فتار ہیں محض کمنی اور بیزاری اور ما یوس کا فلسفہ ہے، میں ان کا مقابلہ اپنے ساتھیوں سے کرتا ہوں جوان ہی کی نسل کے نوجوان ہیں اور پچھلے نوسال میں بالکل مختلف راہوں پر چلتے ہوئے ارتقاء کی منزلوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اکثر میرے نئے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں انڈیا میں ہر مہینے اہم ، کھوس موضوعات پر کتنی ان گنت کتابیں چھتی ہیں، مختلف شعبوں میں کس قدر زبر دست ریسرچ اختیار کی جا رہی ہے، کیسے کیسے رسالے نکل رہے ہیں، کیا کچھ سوچا اور لکھا جارہا ہے، حکومت فنون لطیفہ اور ادب اور علم کی کتنی سر پر بتی کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک اکثر مجھ سے کہتا ہے: ''یا رافتم خدا کی، باہر کے اخبار پڑھنے کودل نہیں چا ہتا۔ بڑا فرسٹریشن ہوتا ہے۔'' یا رافتم فرسٹریشن ہوتا ہے۔''

دوسرالفظ ریکٹ ہے۔ سیاست، ادب، کلچر، مذہب۔ ہر چیز کا نہایت اعلیٰ پیانے پر ریکٹ چلایا جارہا ہے۔ میرے ذہن پرست دوست جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑے بے نیا زانداز میں سوال کرتے ہیں:'' کھو بھی آج کل کون ساریکٹ چلارہے ہو۔''

جب میں ان لوگوں کو اپنی عمر کا بہترین حصہ اس خلاء میں ضائع کرتے دیکتا
ہوں تو مجھے کس قدرصد مہوتا ہے۔ شبح ہوتی ہے، یہ لوگ اپنے اپنے کام پر نکلتے
ہیں، دو پہر کو ایک نیم تاریک اور غیر دلچسپ کافی ہاؤس میں جمع ہوکر کھانا کھاتے
ہیں اور شام کو جا کر کو ہی انگریز ی فلم دیکھ لیتے ہیں۔منگل کے منگل کسی ایک کے
بہاں جمع ہوکر پھروہی ہا تیں شروع کر دیتے ہیں۔ان سب کو اپنے اپنے ضمیر کابرا ا
احساس ہے مگر زندہ بہر حال رہنا ہے، روزی بہر حال کمانا ہے، اگر بھوکوں ہی مرنا
ہوتا تو ہندوستان سے ادھر کیوں آتے (ان میں سے اکثر حضرات "مہاجر"

ہیں)۔ جرنلسٹ ایمانداری سے رپورٹنگ نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے اپنے اخباروں سے نکال باہر کیے جائیں گے ۔ادیوں کے پاس لکھنے کے لئے کچھ باقی نہیں رہا (گو بے ثاررسالے نکل رہے ہیں)۔ترقی پسندی آؤٹ آف فیشن ہو چکی حتی کہ ادب میں جمود کانعرہ بھی پر انا ہوگیا۔

اسلام .....ای لفظ کی جوگت بی ہے (کرکٹ می میں پاکستانی شیم ہار نے

گفت سمجھوا سلام خطرے میں ہے )۔ دنیا کے ہرمسکلے کی تان آخر میں آکراسی لفظ

پرٹوٹی ہے۔ دوسر ہے مسلمان ملک اس بات پرخوب چڑتے ہیں ۔ ساری دنیا کی

طرف سے اسلام کا ٹھیکداس وقت ان لوگوں نے لے رکھا ہے۔ ہرچیز پرشگ

نظری کا غلاف چڑھا ہوا ہے ۔ موسیقی، آرٹ، تہذیب، علم وا دب سب کو

''ملا'' کے نقطہ نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسلام، جوایک چڑھتے ہوئے دریا کی

طرح ان گنت معاون ندی تا لوں کو اپنے دھا رہے میں سمیٹ کرایک عظیم الثان

آبٹار کی صورت میں رواں ہوا تھا، اب وہ سمٹ کرایک مٹیا لے نالے میں تبدیل

گیا جا رہا ہے ۔ نالہ ایک وسیع بھیڑ میں کہدرہا ہے جس میں چا رروں طرف سے

بند باند ھے جارہے ہیں۔

لطیفہ بیہ ہے کہ اسلام کانعرہ لگانے والوں کا فلسفہ فد جب سے قطعی کوئی سروکار نہیں ہے۔ان کوصرف اتنا معلوم ہے کہ مسلمانوں نے آٹھ سوسال عیسائی اسپین پر حکومت کی ،ایک ہزار سال ہندو بھارت پر ۔عزم انیوں نے صدیوں تک مشرقی بورپ کوتا بع رکھا۔امپیریلزم کے علاوہ اسلام کی جوعظیم انسان پرستی کی روایات بیں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ۔عرب حکماء،ایرانی شعراءاور ہندوستانی صوفیائے بیں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ۔عرب حکماء،ایرانی شعراءاور ہندوستانی صوفیائے

کرام کی وسیع الفلمی کا چر جا کرنے کی ضرو ورت نہیں سمجھی جاتی ۔علیٰ اور حسین کے فلفے سے کوئی غرض نہیں ۔اسلام کوایک نہایت جارحانہ مذہب اور طرز زندگی بنا کر پیش کیا جارہا ہے۔

علاوہ ازیں اپنے ملکی اور اشداہمیت کے مسائل نظر اندازکر کے کلچر کوغیر ملکیوں کے سامنے پیش کرنے کار جھان بھی زروں پر ہے ۔ یعنی بیہ کہ شاید ہماری بیہ کتاب انگلستان یا امریکہ سے حجیب جائے ، کوئی امریکن فلم کمپنی ہمیں اپنے مووی میں لے ،ہم کسی بین الاقوامی کانفرنس میں بھیجے دیے جائیں۔

انگریزی جرنلزم کی حالت نا گفتہ ہہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس پہلے ہی کون
سے اخبار سے اور کون سی ان کو صحافت کی ٹرینگ ملی تھی اور ہے ہو کے بعد سے اب
عک جو کھیپ یو نیورسٹیوں سے باہر نکلی اس میں اچھ لکھنے والے نمو دار ہونے
چاہئیں ہے۔ ان گنت خواتین و حضرات یورپ اور امریکہ کی یو نیورسٹیوں سے
ڈ گریاں لے کر لوٹے ہیں۔ ہمارے زمانے میں کوئی اکا دکا خوش نصیب ہی اعلی
تعلیم کے لیے سمندر پار جاتا تھا۔ جانے آج کل لوگوں کوڈ گریاں اور ڈ اکٹریٹ
کیسے مل جاتے ہیں اور یہ لوگ پڑھ لکھ کر کہاں لا دویتے ہیں، یہ اسرار آج تک
میری سمجھ میں نہ آیا۔

مگرخوشی کی بات میہ ہے کہ پاکستانی لڑکیاں بڑی تعدا دمیں تعلیم حاصل کررہی ہیں۔ (کم از کم شہروں میں کیونکہ متوسط طبقہ موڈ رن ہو چکا ہے )۔ ان گنت لڑکیاں ڈاکٹر ،نرس اورلیکچرر بن رہی ہیں ملازمتیں کررہی ہیں ۔ لگیوں کی ملاز ژت کواب معیوب نہیں سمجھا جاتا ۔ مجموعی طور پریا کستانی خواتین نے فی الواقعہ بہت

تر تی کی ہےاور بیایک بہت ہی اچھاشگون ہے۔

رات گزرتی جارہی ہے۔ جو پچھ میرے ذہن میں آتا جارہا ہے لکھتا جارہا ہوں۔ای وجہ سے شایدتم کو خط بے ربط معلوم ہوگا گراتنی بہت سے باتیں بتم سے کرنا ہیں اور میں چاہتا ہوں کہتم میری آنکھوں سے میرے نے ملک کو دیکھ لو، میری ہمت بڑھاؤتا کہ میں اس ملک کے لیے اپنے بھر برا بھلا پچھ کرسکوں۔

مغربی پاکتان کی سوسائٹ کا ڈھانچا ب تک فیو ڈل رہا ہے لہذا یہاں سیاس شعور کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا ہوا م ڈل ایسٹ کے بادشاہوں کے جلوس و کیچکر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جہائگیر پارک میں جمع ہوکروز یراعظم کی تقریر سننے کے بعد زندہ باد اور مخالف پارٹی کے لیڈروں کی تقریروں کے بعد مردہ باد کے نعر کا رک کا تقریروں کے بعد مردہ باد کے نعر کا رک کا تقریروں کے بعد مردہ باد کے نعر کاری والے جانے ہیں نبعر ہ بازی کے بعد ان کو جلے جلوسوں کے لیے کرائے کے آ دمی بلوائے جاتے ہیں نبعر ہ بازی کے بعد ان کو پیسے دے کر رخصت کیا جاتا ہے۔ سیاسی لیڈرشپ بڑے بڑے کاروبا ریوں وار پیسے دے کر رخصت کیا جاتا ہے۔ سیاسی لیڈرشپ بڑے بڑے کاروبا ریوں وار سیٹھوں کے ہاتھ میں ہے۔اللہ اکبر،اللہ اکبر۔

عوام کی نفسیات اور دسٹیر یا کی عجیب وغریب مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ چند سال قبل پنڈت جی بیہاں آئے توعوام کے جوش وخروش کا بیہ عالم تھا کہ انہوں نے پولیس کورڈن توڑ دیے اور زندہ باد کے نعروں سے آسان سر پراٹھایا۔ پنڈت جی خود ایک نمبر کے جذباتی آدمی، ان پرخوب رفت طاری ہوئی۔خوش آمدید کے بچا تک بنائے گئے۔تقریبات ہوئیں، یہی عوام وقتاً فو قتاً مخالفین کی ارتھی کے جلوس نکالتے ہیں اور ان کے یتلے سٹرکوں پر جلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرکٹ میچ بھی اس بسٹیر یا کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔انڈیا
پاکستان کا پیچ ہواتو چندروز کے لے گمان ہوتا تھا پنجاب تقسیم نہیں ہوااورلا ہوراور
امرتسر حسب سابق ایک ہی صوبے کے دوشہر ہیں۔ ہزاروں سکھاور ہندو جوق در
جوق سائیکلوں پر ہیٹھ کرلا ہور آئے۔لا ہور کے حلوائیوں نے ان کو مفت مٹھائی
کھلائی۔تا تکے والوں نے ان سے کرایے نہیں لیا۔ قیامت کی چہل پہل رہی۔
آئیڈ ئیلسے قسم کے کالم نگاروں نے اخباروں میں عظمت انسان کے گن گائے ،
ائیڈ ئیلسے قسم کے کالم نگاروں نے اخباروں میں عظمت انسان کے گن گائے ،
اوراپنے سابق شہر کے گلی کوچوں کے درو دیوار چھوتا پھرا۔اس نے کہا مجھے میر بے
ایرانے مکان لے چلو جو کہیں شاہ عالمی میں تھا۔ لوگوں نے اسے وہاں تک پہنچایا
اوروہ اپنے گھرکی دیواروں سے لیٹ لیٹ کررویا۔

میںاس نفسیات کو بیجھنے کی کوشش کر رہا ہوں مگرمیرا دماغ کام نہیں کرتا۔اسٹریو ٹائپ کے متعلق ہم نے سوشیولوجی میں بہت کچھ پڑھا ہے مگر جب اصلیت میں اس سے دوجیار ہوتے ہیں نوعقل حیران رہ جاتی ہے۔

مہاجرین کا ایک اورمسکہ ہے ، یہاں ہنوز روزاول ہے۔ یہ وکے ہندوستان میں جو حالت شرنا رتھیوں کی تھی وہ آج اٹھ سال گزرنے کے بعد مہاجرین کی ہے اورروز ہروز ہولنا ک تر ہوتی جارہی ہے۔

چونکہ میں ٹیکنیکل طور پرخود''مہاجز''ہوں لہذااس پراہلم میں نے بہت غور کیا۔ دیکھو بیٹا، بات ساری میہ ہے کہ ہندوستان میں متوسط طبقے کے مسلمان کے قدم اکھڑ چکے ہیں، وہی اسٹر یوٹائپ کا حوالہ یہاں پھر دینا پڑے گا۔سکیورٹی کی تلاش میں یہاں کے نا گفتہ بہ حالات جانتے ہوئے بھی ہندی مسلمان یہاں آ جانا جا ہتا ہے۔

جب مسلمان لڑکے یو نیورسٹیوں سے نکلتے ہیں تو ہند کی دفاعی افواج میں اس لیے نہیں جاتے کہان کی وفا داریاں مشکوک ہیں۔ سارے خاندان بٹ جکے ہیں ۔ایک بھائی یا کستان آ رمی میں ہے دوسرانیوی میں ،تیسرا آ زادکشمیرریڈیومیں نوکر ہے،اس کاچوتھا بھائی،جوابھی پٹنہ میں بی ایس سی کررہا ہے،انڈین ائیرفورس میں درخواست بھیجنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتالہذاوہ یہاں پہنچ کر جٹ یا ئلٹ بن جا تا ہے، پٹنے میں شاید کلرک بھی نہ بن سکتا۔ دوسر اعضر پیہ ہے کہا ہے پیرخیال رہتا ہے کہاگروہ ملازمتوں کے کمپیٹیشن میں بیٹھا بھی تو ہندو ہے، جوزیا دہ تحتنی ہوتا ہے،نہیں جیت سکے گا ،اگر جیت بھی گیا تو تعصب کی وجہ سے اسے ساپکٹ نہیں کیا جائے گا، ہندوستان وطن نہیں ایک قشم کا عارضی پڑا ؤ کاکیمپ ہے۔ علی گڑھ میں کہاوت ہے کہ سلم یو نیورٹی کی سٹرک نئ دلی کے بجائے سیدھی کراچی جاتی ہے۔ بر طانوی دورحکومت میںمسلمانوں کی دوسری اقلینؤں کی مانند ملازمتوں میں ششتیں مخصوص تھیں، نامز دگی کا دستور تھااور ہندوستان میں ملازمتوں کے سلیلے میں مسلمانوں ہے جو تعصب برتا جارہا ہے اس کا انداز ہ مجھ ہے بہتر کس کوہوگا۔

مسلمان کے لاشعور میں چرت کافسوں بسا ہوا ہے۔ پچھلی صدی میں ایشیاء میں سیاسی بیداری کے پھیلتے ہی بی قوم متضا دخالف و فا داریوں کی کش مکش کا شکار ہوگئی۔رہا ہند میں لیکن'میرےمولا بلالے مدینے مجھے' اس کامحبوب نغمہ تھا۔ پان

اسلام موزم کی تحریک نے اس تصور کواور دل آ ویز بنایا اورمسلمان کے بیہاں نیشنلزم اوروطن بری کانصور ہی بدل گیا۔اب ہندوستانیت اوراسلام ہم معنی نہین تھے کیونکہ اول الذکر میں ہندوازم بھی شامل تھی اور اس میں انگریزوں نے فرقہ برست عناصر کے ذریعے الگ ہندویت کی تحریک حیلا رکھی تھی۔ ایرانیت اور اسلام ،عربیت اوراسلام میں کوئی تصادم نہیں تھا جس طرح ہرفرانسیسی لامحالہ عیسائی بھی ہے مگر ہندی مسلمان کوا**س ملک م**یں اکثریت کی ایک بڑی رنگین تہذیب اور مضبوط معاشرے ہے مقابلہ کرنا تھالہذاوہ اس ماحول میں شامل ہوکراس ہے مدا فعت کرنا رہا،مگر یہ مدا فعت کب پیدا ہوئی؟ سارے غیرملکی مبصرین کا، جو مغلوں کے زوال کے وقت ہندوستان میں آ ہےاور جن کواس وقت جدا کرواور حکومت کرو کی یالیسی کاعلم نه تفا جوانیسویں صدی میں تیار کی گئی، پیرکہنا کہاس طوا ئف الملو کی کے باو جود ملک میں ہندومسلم سوال کاو جو ذہیں تفا۔ہم کو پہجھی معلوم ہے کہ بیسوال کس طرح پیدا ہوا۔انیسویں صدی میں جب ملک کی اقتصا دی تباہی کی وجہ ہے بیے کھنچا وَشدیدِ تر ہو گیا ، ہندوا کثریت کے ہاتھوں پٹ جانے کے خوف کی نفسیات کا تذکرہ پیڈت نہرواورسر داریا نیکر دونوں نے کیاہے، بیسوال تاریخ کا بہت بڑا''اگر'' ہے کہاس خوف کا بدراک کیا جا سکتا، جو کہ کانگریس کرسکتی تھی ہو آج حالات کیا ہوتے۔

خیر۔ نو ہندی مسلمانوں کا صہیون ، حجاز تھا۔ پورپین یہودیوں اور ہندی مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی کسی اور قوم نے وفادار پوں کے اس تصادم کا سامنا نہیں کیا۔ دونوں نے اپنے اپنے علیحد ہ ملک بنائے ہیں اور دونوں اب ان مزید

مسائل ہے دوحیار ہور ہے ہیں ۔

پاکستان میں جونفسانفسی کاعالم اور حب وطن کی کمی نظر آتی ہے اس کی بہی وجہ ہے کہ مسلمان کو اس سرز مین سے کوئی ہے اختیار جذباتی اور روحانی شگاؤ نہیں ، وہ موقع اور سیکیورٹی کی تلاش میں یہاں آئے ہیں جس طرح یور پین اقوام امریکہ کپنچی خیس ۔ نیویارک ہیں رہنے والا پولش ہوڑھا وار ساکویا دکر کے آئیں بھرتا ہے مگر پولینڈ کے اس دھند لے تصور سے اس کی اولاد کوکوئی غرض نہیں جو نئے ملک میں امریکن کی حیثیت سے پروان چڑھتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر جولوگ گوئی کے خربوزوں اور پریاگ کے میلے اور ساون کی گھٹاؤں کویا دکر کے روتے ہیں ان کی اولا د، جو یہاں بڑی ہورہی ہے ، اس کے لیے بیسارے تصورات ہے معنی اور مضحکہ خیز ہیں ، بینسل خالص پ اکتانی ہوگی اور اس طرح ان متضاد وار مضحکہ خیز ہیں ، بینسل خالص پ اکتانی ہوگی اور اس طرح ان متضاد وار داریوں کا مسئلہ خود بخو دعل ہوجائے گا۔

زبان کا مسئلہ ہماری کتنی بڑی برشمتی رہی ہے۔ ہندوستان سے ڈل کلاس مسلمان کے قدم اکھڑنے کی دوسری وجہ مسئلرت آمیز ہندی زبان کا تسلط ہے۔
اپنی زبان کی تباہی کسی قوم کے لیے سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔انسان اپنی دولت لٹتے دیکھ سکتا ہے گراپی زبان اور تہذیب کی جے کنی برداشت نہیں کرسکتا۔ علاوہ ازیں ہندی مسلمان کوغیر شعوری اور شعوری طور پر اپنی مخصوص تہذیب کی برتری کا ناز بھی رہا ہے چنانچہ ہے اس کی دوسری بڑی زبردست نفسیاتی شکست ہے۔مسلمان بیچ اسکولوں میں ہندی پڑھر ہے ہیں (جبکہ ان کے باپوں کی نسل ہے۔مسلمان بیچ اسکولوں میں ہندی پڑھر ہے تھے) ہے بیچا اگر ہندوستان میں رہ گئونو

اس نے تدنی سانچے میں کھپ جائیں گے،اوراسی میں ان کی عافیت ہے،اگروہ اسے بھی resist کرنا جا ہتے ہیں تو لامحالہ ان کوادھر آنا پڑے گا۔

زبان کا مسئلہ زیا دہ تر شہروں کے مسلمانوں کے لیے ہے کیونکہ پورب کے مسلمان کسانوں کی زبان وہی ہے جس میں ملک محمد جائسی نے پد ماوت ، کبیر داس نے اپنے دو ہے اور تلسی داس نے رمائن ککھی تھی۔

دیباتوں میں مسلمانوں کوایک مختلف مذہبی فرقے کی بجائے محض ایک اور جات سمجھاجا تا رہا ہے۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ اتر پر دیش کاوہ مسلمان، جومسلمانوں کی مڈل کلاس سیاست اور تہذیب کا ملمبر دارتھا، نہ ادھر کا رہانہ ادھر کا، اس کی حالت قابل رحم ہے۔

اب میں پھریہاں کے حالات کی طرف واپس آتا ہوں۔

کل میں بھیا صاحب کے دفتر میں بیٹھاان کا انتظار کررہاتھا۔وقت گزارنے
کے لیے میں نے پبلٹی کے لٹر پچر کی ورق گردانی شروع کی اور بہت کی کتابیں گھر
اٹھتالایا۔رات کو میں نے مجھلے برسوں کے وزرائے اعظم کی اہم ترین تقاریر زکال
کر پڑھیں ۔طلعت!وعدوں کا ایک سمندر ہے کہ ٹھاٹھیں ماررہا ہے۔اسکیموں کا
ایک ریلہ ہے جوآ ٹھ سال سے اب تک بہتا چلا آرہا ہے۔

مسلمان سیاست ہمیشہ سے مڈل کلاس ،شہروں کی سیاست رہی ہے لہذا دیہانوں کی طرف کوئی بھولے سے بھی توجہ ہیں دیتا۔مسلمانوں کے پروگرام میں تقسیم سے پہلے زرعی اصلاحات وغیرہ کا دور دور کہیں ذکر نہ تھا، وہی روایت اب بھی باقی ہے۔زمینداری کے خاتے کافی الحال سوال ہی پیدانہیں ہوتا کیونکہ اس

طبقے کی حکومت ہے۔

آج جمعہ کی رات ہے اور میں ایک انگلچول محفل سے لوٹ کرآ رہا ہوں۔
وہاں گھاس پر، قالینوں پر، صوفوں پر بیٹھے گروپ بنآ ہے مغربی ادب اور عالمگیر
سیاست کی موشگافیاں کرتے ہوئے نوجوان لڑکوں اورلڑ کیوں کود کیے کر میں سوچا کیا
کہ کاشتم ان سب کی با تیں سنتیں۔(اس محفل میں دیے لڑکیاں صرف دو تین ہی
ہوتی ہیں، میں نے یہاں کی مسلمان لڑکیوں میں ان کی اعلیٰ تعلیم کے باوجود
بنیا دی سنجیدہ مسائل کے متعلق سوچنے کی طرف سے حیرت انگیز ہے اعتمائی
دیکھی )۔

اس محفل کے غیرملکی ارا کین بھی بہت دلچیپ ہیں۔الفریڈ ایک انگریز الڑکا ہے جولندن انٹیج پر رہ چکا ہے۔ جولین ایک اور انگریز لڑکا ہے، رومن کیتصولک انھلکچول،اس کاساتھی رونلڈ ہے، یہ بھی اوکسفر ڈسے آیا ہے۔

اس محفل میں دنیا جہاں کے مسائل پر زورشور سے بحثیں ہوتی ہیں۔ دراصل بیا یک قتم کا ہائیڈ یا رک کورنر ہے جہاں لوگ باگ آ کراپنے اپنے دلوں کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔

آج شام وہاں ایک طرف کیتھولک عقیدے پر بحث ہورہی تھیں اور دوسری طرف مغرب کے رجعت پہندا دیوں پر تبرا بھیجا جارہا تھا۔ایک فرانسیسی پر الجیریا کے سلسلے میں بعنت ملامت ہورہی تھی ۔امریکن امدا دے بارے میں میری رچرڈ ز کی سلسلے میں لعنت ملامت ہورہی تھی ۔امریکن امدا دے بارے میں میری رچرڈ ز کی لوگ جان کھارہے تھے۔ میں دوسری طرف مڑا۔قالین کے ایک سرے پر اجلا کا گروپ فرانسیسی اٹملکچول ہے الجھ رہا تھا۔ کا ٹکریس آف کلچرل فریڈم کا تذکرہ

تفا\_

"فرانس کی موجودہ دگرگوں حالت سے مغربی دانشوروں کی حالت غیر ہے۔ فرانس، جو یورپ کی کلچر اور ذہن کا سمبل تھا، اس کے موجودہ رویے نے مغربی اللکچولز کو ہڑ ہڑا دیا ہے۔ مغرب کا اب واقعی زوال ہوگیا ہے۔ اب اس کے پاس السیخ جواز میں کوئی ولیل نہیں۔ "تنویر گرج رہا تھا۔" اب اگر کل کوسار تر دوبارہ تا بُب ہوجائے تو میں متعجب نہ ہوں گا۔ مغربی تہذیب کے ملمبر داروں کے پاؤں تا بُب ہوجائے تو میں متعجب نہ ہوں گا۔ مغربی تہذیب کے ملمبر داروں کے پاؤں تا ہے ہے۔ میں متعجب نہ ہوں گا۔ مغربی تہذیب کے ملمبر داروں کے پاؤں تا ہے۔ "

''برطانوی دانشوروں کی کیامضحکہ خیز حالت ہے۔امریکہ سے روپہیکھاتے ہیں......''

یوجین دومری طرف گو ہرافشانی کرنے میں مصروف تھا۔ میں ٹہلتا ہوا جا کر امریکنوں کے پاس بیٹھ گیا۔''میری ...... ذرا امریکن ایڈ دینا۔''رونلڈ نے سگریٹ لینے کے لیے میری رجر ڈز کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ قبقہہ لگا کرہنی، بری خوش اخلاق لڑکی ہے۔

دوسرے گروپ میں چن بین الاقو امی شہرت کے مورخ بیٹھے تھے جو چند روز کے لیے کے کراچی میں گھہرے ہوئے تھے۔

''اگرامریکہ خانہ جنگی کے بعد دوحصوں میں تقسیم ہوگیاتو ہم لوگوں کا آج تک جانے کیا حشر ہوا ہوتا۔''امریکن مورخ نے کہا۔''تم اپی تھیوری مت دہرانا کہ تقسیم کی وجہاقتصا دی تھی۔''اس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ ملایا۔''اس کے علاوہ کیا تھا، میں یہ معلوم کرنا جا ہتا ہوں۔'' ''میں تو بیہ جاننا جا ہتی ہوں کہ شرق کے ڈاؤن فال کی اصل وجہ کیا ہے؟'' فرنی نے کہا۔

''میں نے ٹوئینی سے بھی بیہ یو چھا، وہ حیران ہیں ہندوستان کا اٹھارہویں صدی میں کیوں زوال ہوا۔''

''ہندوستان کی نہری آبیاشی کاانتظام ناقص تھا۔'' جیکب موریسن نے کہا۔ ''بیمسئلہ خالص زرعی ہے۔''اب رونلڈ اور پوجین اور میری رچرڈ زایک اور بحث کررہے تھے۔

"مشرق کے ڈاؤن فال کی وجہ اسلام ہے۔"

"ايي؟''

ریفرمیشن کے بعد عیسائی یورپ نے انقاد کی اسپرٹ پیدا کی، وہ اسلام میں آج تک موجو ذہبین ہتم اعلانیہ اپنے فد ہب پراعتر اض کرسکتی ہو؟ تمہار اجینا دو بھر کر دیا جائے گا۔

''واہ،اسلام میں بھی برعتی اور باغی پیدا ہوتے رہے ہیں۔' فرنی نے کہا۔
''ہاں، مگراپنے رسول یا خدا کے تصور یا قرآن .....سسسسسی چیز پر بھی تنقید کر سکتی ہو؟ عیسائیوں کے بیہاں ان گنت چرچ ہیں اور طحدوں کی فوج کی فوج موجود ہے۔عیسائی بڑے اطمیان سے تنگیت اور ورجن میری کے تصور کا فداق اڑا تے ہیں کوئی پر واہ نہیں کرتا۔مسلمان سائٹ فلک طریقے سے سو چنے کا اہل نہیں۔''
''جھی لُوئینی نے کہا ہے کہا نڈک سوسائٹی اسلامک سوسائٹی کے مقابلے میں زیادہ روادارہے۔''

"بدھازم اور....."

ڈیڑھ بجے کے قریب ہم لوگ وہاں سے اٹھے۔ائیر پورٹ جا کرفہوہ پیا۔ جب میںواپس گھر پہنچااس وقت میں تھک کرچورچورہو چکاتھا۔

سامنے ٹام کی کوٹھی ہے۔اس میں روشنیاں بجھ گئی ہیں۔ ٹام بھی کسی پارٹی سے
لوٹ کرسونے جا چکا ہے، بیاڑ کامیر ہے ہمراہ جہاز پر جمبئی آیا تھا۔ پیشے کے لحاظ
سے اخبار نولیس ہے، کچھ عرصے ہندوستان میں گھومتا پھرا۔اب محکمہ فشریز یعنی
مچھلیوں کا ایڈوائز رہوکر یہاں آ گیا ہے۔فشریز کے علاوہ براڈ کاسٹنگ کوبھی
ایڈوائز کرتا ہے۔

ایڈوائزرز کی ہرطرف ریل پیل ہے۔ ہر محکمے میں ان گنت ایڈوائز رمنسلک ہیں جوجانے کیاجا دوسکھاتے ہیں مگراب تک کوئی ترقی کہیں نظرنہیں آئی۔

چہارسواسکنڈلز کابازارگرم ہے۔رشوت کے اسکنڈل، دھاند لی اور سیاسی غنڈہ گر دی کے اسکنڈل ۔

آج سب سے بڑا واقعہ، طلعت میری چہتی بہن، یہ ہے کہ میں لکھنؤ کا انقلا بی، کانگریس کاسرگرم کارکن، متحدہ ہندوستان کی عظمت کاجوشیا نقیب، آج صبح میں بارہ سورو بے ماہوار کے ایک عہدے پر لے لیا گیا۔ ایک بوری لیبارٹری مجھے سٹ اپ کرنا ہے۔ اس کے لیے سازو سامان خرید نے میں شاید جلد امریکہ بھیج دیا جاؤں۔ فی الحال اسی کام کے سلسلے میں اگلے ہفتے مشر تی پاکستان جارہا ہوں۔ اگلا خطاتم کو ڈھاکے سے لکھوں گا۔

اب صبح ہورہی ہے۔ساری رات میں نے تم کوخط لکھنے میں گزار دی،حد

ہے۔میں نے جانے کتنے صفحے سیاہ کر دیے ہوں گے ۔ابھی میں نے دریچوں کے یر دے ہٹائے اور باہر حجا نکا۔ کراچی جگ اٹھا ہے۔ کراچی اینے کام پر جارہا ہے۔سینکڑوں ہزاروں انسان سائیکلوں، چھکڑا ایسی بسوں، سائیکل رکشاؤں پر سوار کارخانوں اور **دفتر** وں کی طرف رواں ہیں ، بیہ وہی لوگ ہیں بٹیاجن کوعرف عام میں جتنا کہا جاتا ہے ۔طلعت!ان لوگوں نے تو کوہی قصور نہیں کیا، کوئی جرم۔ ان کوتعلیم نہیں دی گئی۔ان کو بھو کا رکھا گیا۔ان کو جس لاکھی ہے ہا نک دو ہنک جائیں گے ، پیسبامن سے زندہ رہنے، پیٹ بھر روٹی کھانے ، آ رام سے سونے کے مستحق ہیں ۔طلعت جس وقت صبح سورے ہزاروںانسا نوں کاریلا پی آئی ڈی سی کے نئے ڈاک یارڈ ز کی طرف بڑھتا ہے اس وفت ہشم خدا کی ،وہ نظارہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ مجھے یا کتان کے متنقبل سے امیدیں ہی بندھ جاتی ہیں ، پیہ بڑے معصوم بیضر رانسان ہیں ، بیلوگ جواس جید ، بے ہو دہ ، بدشکل بوم ٹا وُن کی ب ندرہ لاکھ آبادی ہیں، یہ مکرانی اونٹ گاڑی والے، رنگ برنگے کہنگے پہنے راجستھانی اور کاٹھیا واڑی مز دورنیں ہعو دہ با د کولونی میں رہنے والے بنارس کے جولا ہے (جن کے پر کھ کبیر کے ساتھ پنچ گنگا گھاٹ پر دونا رہ بجاتے پھرتے ہوں گے، لالوکھیت اورلیاری کی لرزہ خیز مہاجر بستیوں کے باسی مغربی ہو۔ پی۔کے کاری گر ، دلی کے بساطی ، تبمبئ کے ٹیکسی ڈرائیوراور جا ءخانے والے ، فٹ پاتھ پر د کا نیں رکھنےوالے چھوٹے حچھوٹے کاروباری،انجام کولونی اور آ گرہ تاج کولونی کے باشندے جوہاکس ہے کے راہتے پر ہندوؤں کے سابقہ شمشان گھاٹ کی دلدل میں جھونپڑے ڈالے رٹے ہیں اورانی اپنی حجاً یوں پر حیا وَ سے حیاند تا رے

کا جھنڈ الہراتے ہیں۔ ہرسال ہارش آتی ہے تو ان کی جھونپڑیاں بہہ جاتی ہیں۔
الواکی بیگات آکر امریکن دو دھ کے ڈیاور کمبل ان کو تقسیم کرتی ہیں اور ان کی جھونپڑیاں اگلی برسات تک کے لئے پھر آباد ہو جاتی ہیں۔ رات میری رچرڈ مجھ سے پوچھر ہی کہ بحثیت سوشیو لوجسٹ میں بیمعلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس قدر مات بیاں بھین تکالیف کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے باوجود کراچی کی بیخلوت اس قدر امن پیند کس طرح ہے ، بیا نقاب کیوں نہیں بیا کرتی ۔ تشد دیہ کیوں نہیں ارت قدر امن پیند کس طرح ہے ، بیا نقاب کیوں نہیں بیا کرتی ۔ تشد دیہ کیوں نہیں ارت آتی کمال ہے کہ اس کا جواب میری رچرڈ زکو بھی معلوم نہیں ۔ مجھے بڑی نا امیدی ہوئی۔

نہیں طلعت! یہ بڑے پیارے لوگ ہیں۔ان سے اس لیے متنفر نہ ہو کہ انہوں نے ہلہ کر کے تمہاری دنیا تقشیم کروا دی، پیربڑے معصوم انسان ہیں۔ان کو ان مباحثوں، تاریخ کیان موشگافیوں اور تجزیوں سے کوئی غرض نہیں جوکل رات میں نے اس محفل میں سنیں۔ جو کچھ رونلڈ کہدر ہاتھا، جو کچھ تنویر کہدر ہاتھا،میری رجر ڈ کہدرہی تھی۔اصل حقیقت ہے ہے کہ سندھ انڈسٹریل اسٹیٹ میں کارخانے کھل گئے ہیں اوران کی مشینیں بیرانسان چلا رہے ہیں اور جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں اس کا نام یا کستان ہے۔اب ماضی پر رونے اور ماضی کی نلطیوں پر پچھتانامضحکہ خیز ہے کیونکہ سنفتل ابھی باقی ہے، بیسو چنا حمافت ہے کہ دونوں م**لک** پھرمتحد ہو جائیں ۔ دنیا کا نقشہ ہر جنگ عظیم کے بعد بدلتا ہے ۔ ۴۵ء یے بعد بھی بدل گیا۔ جب میں ماضی کے متعلق سوچتا ہوں میر ا دل کٹتا ہے مگر دل کہاں تک کٹے گا۔زندگی آ دھی گز رگئی جھوڑی ی باقی ہے۔اب بھی موقع ہے کہ ہم اس

## بيچ کيچےوفت کوسوارت کرليں ۔

اس ملک نے مجھے اپنی حفاظت میں لیا ہے۔ مجھے پناہ دی ہے۔ اس کا بنانا یا بگاڑنا اب میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے جوعمر بھر تخریب کے بجائے تغمیر کے خواب دیکھے ہیں کیا تمہارا خیال ہے یہاں کے ذہن پر ستوں کے خلاء میں داخل ہوکر میں آ ہے آپ کو کھو دوں گا؟ نہیں طلعت میں ابیانہیں ہونے دوں گا۔

میں تغییر کروں گا۔

بي\_ايس:

تغمیر پریا دآیا کہ بھیا صاحب کی کوٹھی،جس میں میں متیم ہوں، بےحد شاندار ہے۔ایک اطالوی آرکی ٹیکٹ نے بنائی ہے خالص جدیدترین کیلی فورنین وضع کی۔

بھیا صاحب کی دلہن خاصی بد ذات ہیں۔ میں سوچ سوچ کر محظوظ ہورہا ہوں کہتم ان کوکس فدر مناپسند کروگی، وہ ابوا کی بڑی سرگرم کارکن ہیں اور کراچی کی مشہور میز بان خواتین میں ان کا شار ہوتا ہے۔ دلہن بھا بھی میری آباد کاری کے مشہور میز بان خواتین میں ان کا شار ہوتا ہے۔ دلہن بھا بھی میری آباد کاری کے بے حد کوشاں ہیں۔ ابھی انہوں نے میرے لیے ایک ہزارگز زمین خریدوائی اور اپنے ایک بااڑ چچا کے ذریعے مکان کی تعمیر کی غرض سے پچاس ہزار روپیقر ضد لوا دیا۔ کل جب ان کا اطالوی آرکی ٹیکٹ مکان کا نقشہ لے کرمیرے پاس آیا تو میرا دیا جب ان کا اطالوی آرکی ٹیکٹ مکان کا نقشہ لے کرمیرے پاس آیا تو میرا دل چاہا دھاڑیں مار مار کرروؤں۔ (دلہن بھا بھی کی چھوٹی بہن نمنی تال کا نونٹ میں پڑھر ماکیوں کوپ نفر میں بھیا صاحب اور دلہن بھا بھی برازیل جانے والے میں ۔ کوٹھی غیر ملکیوں کوپ نفر میں بھیا صاحب اور دلہن بھا بھی برازیل جانے گی۔ بابا اور بیں ۔ کوٹھی غیر ملکیوں کوپ نفر رہ سورو ہے ماہوار کرائے پراٹھا دی جائے گی۔ بابا اور

امی اس کائی میں رہیں گے جو بھیا صاحب نے احاطے میں بنوائی ہے۔باباسارا دن اخبار پڑھنے میں گزارتے ہیں۔امی کسی سے ملتی جلتی نہیں حالانکہ کراچی میں لکھنؤ کے بہت سے خاندان براج رہے ہیں۔بابااورامی کی حالت دیکھ کرمیر اکلیجہ غم سے پھٹنا ہے۔

اب میں پھر جذباتی ہورہاہوں ۔لہذاخدا حافظ

تههارا حمن

مزيد يي \_ايس:

پچھلے ہفتے گورنمنٹ ہاؤس کے ایک ڈنر میں روشن آ راء سے ملاقات ہوئی تھی۔خاصی موٹی ہوگئی ہے۔اس کے شوہر کومیں نے نہیں دیکھا، وہ کسی مشن پر امریکہ گیا ہوا ہے۔روشن نے تم لوگوں میں سے کسی کی بھی خیریت نہیں پوچھی۔ مجھ سے دو جارر می باتیں کرنے کے بعد دوسر کے گروہ میں شامل ہوگئی۔

99

ازمنه وسطی کا ہندوستان گھاس پھونس جس کی دیواروں ہے اگ رہا ہے۔ پرانی دلی کی عمارتیں، اجمیر، خاندیش، بنگال اور مالوہ کی مسجدیں۔ گوڈ کا داخل دروازہ، تانتی پاڑا، فیروز مینار، گن منت مسجد، احمد آ با داور کجرات، چندری اور جودھ پورکی مساجد، رانی سپاری کی مسجد، چیپانیز، دھروار، مانڈ زکا ہنڈولاگل، باز بہا در کامکل، کالپی کاچوراسی گنبد، جو نپورکی اتا لا دیوی کی مسجد، دولت آبا دکے قلعے، بہمنی با دشاہوں کی عمارتیں ہسری مگر کی پگوڈ ایسی چو بی مساجد، چند ریسی کابا دل محل، بیداراورگابر گہ، دکھن، دکھن۔

اتر پردیش میں للت پورتھا اور کالپی اورشکوہ آباد اور بدایوں اور جو نپور۔ مغلوں سے پہلے کاہندوستان۔

ا ژیسه،مدراس، کرنا تک آندهرایر دلیش،حیدر آبا د کا دلفریب، پرشکوه، شاندار شہر،ا جنٹا،ایلورا،نیلگری کے پیاڑ، نگلور، کیرالا،ٹراونکور،سرل گھوم پھر کر دوبارہ ازمنہ وسطی کی عمارتوں میں پہنچ جاتا۔ان گنت نام،ان گنت زمانے ، وفت کے پیٹرن،وہ ، جو پورپ کے قدیم کیتھڈرلوں کیمحرابوں کے پنچے گھومتا تھااب خانہ بدوشوں کی طرح سارے ملک میں چکر لگاتا پھرا۔ان عمارتوں کے پتھروں پروہ ہاتھ رکھتا۔ کنول کے بھول، ہاتھی، گندھرو، حوض ۔ سٹرصیاں، مینار، طاق، کسی تاریک اجا ڑمحراب کے نیچے سے کوئی دیہانتی لڑکی بکریاں چراتی نکل جاتی ۔کوئی لڑ کا پیپل کی شاخ پر ہے با وَلی میں کو دجا تا ۔کوئی فقیر راستہ ٹولٹانکل کے ایک شکستہ کونے میں بیٹھ کرچلم سلگانے میںمصروف ہوجا تا۔اوپرٹو ٹے ہوئے گنبدوںاور وسيع صحنوں پر جھکا ہوا نيلا آسان سنسنا تا رہتا۔با دل کی مغر بی گھاٹ ہے جھوم کر اٹھتے اور دھرواراور چتوڑیر حیصا جاتے ۔خلیج بنگال سے گھٹا کیں بڑھتیں اور راج شاہی اور گوڑ پر پھیل جاتیں از منہ وسطی کاا داس ، خاموش ، اجاڑ ہندوستان بارش میں نہا تا ،گھاس کے بودے ہوا میں ہراتے۔

یہ پھر ماضی اور حال دنوں میں شامل تھے اور اس کے ذہن پر اس طرح برستے تھے کہا ہے لگتا تھا کہا ب اس کا د ماغ قطعاً معا وَف ہوجائے گی ، وہ بھاگ کر حال میں بناہ لیتا ۔

سارے ہندوستان میں مارے مارے پھرنے کے بعد (وہ کس کا متلاثی تھا؟ اس نے کئی مرتبہ جھنجھلا کرخود سے سوال کیا )، وہ پھر کلکتہ پہنچتا، پھر ہوائی جہاز میں بیٹھ کرمشر قی پاکستان کی سرز مین پراتر تا۔ ڈھا کہ کلب کی بار میں متواتر بیئر پیتے رہنے کے بعد پھر سلہ ہے جانے والی ٹرین میں بیٹھ کرمنز ل مقصود کی طرف روانہ ہو جاتا۔

مزمقصود بالآخريقى \_

ہندو۔ چارخانہ تہد باند ھے مسلمان جن کی زیادہ تر داڑھیاں تھیں فاقہ کش کالے کالے لڑے ۔ حکام، اینگلوانڈین گارڈ، پالکی برادر (یبہاں اب تک پالکیاں چل رہی تھیں )۔ پھررٹرین چلی، بنگلی آ وازیں اندھیرے میں معدوم ہو گئیں۔ ٹرین دوبارہ تالابوں کے کنارے کنارے دوڑ نے لگی جن میں کنول کے پھول کھلے تھے۔ کسی پھولوں کی بیل سے ڈھکے جھونپڑے کے دروازے پرکوئی عورت او دی ساری پہنے کھڑی نظر آ جاتی۔ چندعورتیں گھوٹگھٹ نکالے بانسوں کے جھنڈ کے ساری پہنے کھڑی نظر آ جاتی۔ چندعورتیں گھوٹگھٹ نکالے بانسوں کے جھنڈ کے نئچے نیچے چل رہی تھیں۔ ان کے نام کیا ہوں گے؟ آ مند، سکیند، ریبا، رادھا۔ ان کی زندگیوں کی کہانیاں کیا ہوں گی بھلا! ان کانظر سے کا نئات، ان کافلسفہ!! زندہ رہنے سے مرجانے تک کی داستان: نکالیف، افلاس، قبط، قبط، قبط، قبط۔

اس نے آئکھیں بند کرلیں۔

اللّٰد کو بیٹر دے ۔یانی دے بھات دے دے .....

ہوئی کوٹھیاں، کلائیوروڈ جواب سبھاش چندر ہوس روڈتھی اور علی پوراوردھرم تلہ، مگر وہ سرحد عبور کر چکا تھا۔ کلکتہ اور اس کی طلسماتی فضائیں دوسری طرف رہ گئیں۔ مڑین ایک اورائیشن پررکی۔اللہ بھات دے۔ بھات دے۔ چند پور بنیں گھڑیاں اور بیچے اٹھائے دھکا پیل میں لڑھکتی پڑھکتی تھرڈ کلاس کے ڈبوں کے طرف بڑھ گئیں۔اس کے کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور ڈائنگ کار کے بیرے کاسفید براق صافہ اندرداخل ہوا۔

" ڈز صاحب؟"

'باں۔''

اس نے کمبل ٹانگوں پر ڈال لیااور دوبارہ آرام ہے لیٹ گیا۔

سلہٹ میں چاء کے باغات میں سینکڑوں پور بی مزدورکام کرتے تھے۔رام دائی، رام اوتار، پھمن اور سیتا۔ تر لوچن اور چنیایا۔ پوربیوں کے بیہاں بیددو نام مقبول تھے: رام اور سیتا۔ ہند کا عہد عتیق زریں زمانہ، پاٹلی پتر، اندر پر ستھر، ایودصیا، کشن وتی، ڈگ و ہے رام چندراور تھل کی جنک کماری سیتا۔ ارے واہ رے تاریخ دانو۔

''ڈنرصاحب۔۔۔۔۔کافی لاؤں۔۔۔۔۔''بیرے نےٹرے لاکرسامنے رکھ دی اورسر گوثی کے لہجے میں اس طرح سے مخاطب کیا گویاوہ دیوناتھا۔

وہ پھر ہال میں واپس آ گیا۔اسے یا دآ یا کہاسےابھی سری منگل پہنچتا ہے اور رنگا ماٹی اور بندر بن ۔اسے مزید رو پہیکا نا ہے۔

دوسرے روزٹرین سلہٹ پینچی ۔اٹیشن پر اس کامنیجر پیٹر جیکسن حسب معمول

کار لیے اس کے استقبال کومو جو دتھا ، وہ شہر سے نکل کرسری منگل کی سمت روانہ ہوئے۔

سر ماندی کے کنار ہے پہنچ کراس نے کارروکی۔اب شام کی تاریکی چھارہی تھی۔ لاٹٹین لیے بوڑھے اورعور تیں شتیوں پرسوار ہور ہے تھے۔ یا اتر رہے تھے۔ بوٹ گھڑ کرتی دوسرے کنارے سے لوٹ آئی تھی۔ ساعل پر شکتہ لاریوں میں لوگ مرغیوں کی طرح ٹھنسے بیٹھے تھے۔ایک اندھا فقیر قرآن کی آ یین پڑھ کر بھیک ما نگ رہا تھا،اندھیرے میں اس کی آ واز بڑی ہولنا ک لگی۔ دواندھے ایک نوک میں جا بیٹھے تھے،ایک اندھی عورت درخت کے نیچ بیٹھی دواند ھے ایک نوک میں جا بیٹھے تھے،ایک اندھی عورت درخت کے نیچ بیٹھی کھی۔

یہاں کتے اندھے تھے۔ کتنے بے ثاراندھے۔

بوٹ سے شختے جوڑ کراس کی کارکشتی پر جڑھائی گئی۔کشتی مسافروں سےلد گئی۔

''بڑا گندامجمع ہے، چلو ہم لوگ نو کے میں چلے چلیں۔'' پیٹر نے کہااس نے مزاحت نہیں کی،وہ نو خودکشی کی طرح سطح پر ہمچے جارہاتھا۔

وہ دونوں کود کرایک نوکے میں سوار ہو گئے۔نو کا اوٹ کے بیچھے چلنے لگا۔
ساحل دوررہ گیا جس پرمٹی کے تیل کے چراغ ٹمٹمار ہے تتھا ور جس کے عقب
میں جھونپڑوں پریان کی بیلیں چڑھی تھیں۔ایک جاء خانے کے آگے لوگ لاٹین
کے سامنے جھکے اخبار پڑھ رہے تتھے۔دریا پر کشتیاں چل رہی تھیں۔افق پرسپاری
کے درخت ہوا میں جھو متے تتھے۔کس قدرسکون تھا،امٹ سکون ۔

دفعتاً زور کی ہوا چلی نے و کا چکو لے کھانے لگا۔

یہت بوڑھام بھی اپنازورا گاکرنو کا کھیتار ہااور پھر گانے میں مصروف ہوگیا۔
اوراس نے دیکھا کہاں کے بوڑھے ملاح کا نو کالہروں پر ڈولتا جا رہا ہے۔
آگے جدھر گھپ اندھیرا ہے اور فضاؤں طوفان لزرہے ہیں اور تاریک دھاراؤں
میں مہیب ناکے منہ پھاڑے ہیٹھے ہیں اور ہوائیں بہت تیز ہیں مگراس فاقہ زدہ
ملاح کی کشتی بڑے مزے میں عناصر کا مقابلہ کررہی ہے کیونکہ عناصر کی ہے دھی اور
موت سے اس کی پرانی دوستی ہے۔

آخر جب ہوا کازورزیا دہ بڑھااورکشتی باربار ڈو لنے گی نؤسرل نے لاٹین اٹھا کر گھبراہٹ کے ساتھ چاروں طرف نظر ڈالی۔'' پیٹر ہم طوفان میں نؤنہیں کچنس گئے؟''اس نے پریشانی سے سوال کیا۔

''نہیں بینو معمولی ی ہواہے۔ پریشان مت ہو۔'' پیٹر نے جواب دیا۔''مگر ذرااس کالےسوڑ سے کہو کہ اپنا بھونڈ اگانا الاپنے کے بجائے پتوار کی طرف زیادہ نوجہ کرے ورنداس طرح ہم گھاٹ پر صبح تک نہ پہنچ یا کیں گے۔''

'' بے چارہ بوڑھا۔''سرل نے چٹائی کی حیجت پر جھک کر دوسری اور جھا نکتے ہوئے کہا۔ منجھی نے نظریں اٹھا کراہے دیکھا اورصبر کے ساتھ پتوار چلانے میں مصروف رہا۔

''بیرٹرے ذکیل لوگ ہیں۔ چستی ان میں نام کوئہیں۔'' پیٹر نے کہا۔ سرل نے حصت پر جھکے جھکے آ واز دی:''اوآ دمی۔۔۔۔۔۔کیانام ہے تہہارا؟'' ''ابوالمونشور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'' ''ابوالمونشور......''سرل نے دہرایا۔

"جب صاحب "نوہ پھر پتیوار پر جھک گیا۔نوکا اب سرعت سے دوسرے کناے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کنارے پر دونوں طرف انناس اور کیلے کے جھنڈ تھے اور گاؤں میں روشنیاں جل رہی تھیں۔سرل نے نوکے کے اندرجھانکا جہاں الوالمونشور کامٹی کا دیا اور چٹائی اور جانماز اور دو کانمی کے برتن رکھے تھے۔ دیوار پر ناریل آویزاں تھا، بیاس بوڑھے پھونس سفید داڑھی والے کی ساری کا مُنات تھی جو دریا کے طوفانی پانیوں پر ڈولتی تھی۔ دفعتا سرل کو بڑا عجیب سالگا۔ کا مُنات تھی جو دریا کے طوفانی پانیوں پر ڈولتی تھی۔ دفعتا سرل کو بڑا عجیب سالگا۔ کا کا ایک تھیں اورخودکو یقین دلانا چاہا کہ بیسب شیح ہے، بیت جے کہ قسمت کے ایک انو کھے داؤنے اسے کیمرج کی گلیوں سے نکال کریباں اس نوکے میں لا بھایا ہے۔ اس عجیب وغریب، حسین ملک میں جے مشرقی بنگال کہتے ہیں، جے مشرقی پاکستان کہتے ہیں۔

لائٹین اٹھا کراس نے دوبارہ چاروں اورنظر ڈالی ۔روشنی سےلہروں پرراستہ سا بن گیا۔ برابر سے ایک شمیان گزرگیا۔ چاند بید کے درختوں کے بیجھے ہے آ ہستہ آ ہستہ انتہائی کا ہلی کے ساتھ طلوع ہور ہاتھا۔

.

یہاں گنگھو رکھٹا کیں امنڈ کرآتی ہیں۔ پر بارش نہیں ہوتی۔

یہاں بیٹاباپ کی، بی بی شوہر کی عزت نہیں کرتی۔ لوگ سبھاؤں میں جمع نہیں ہوتے ۔ خوبصورت باغ اورعبادت خانے تعمیر نہیں کیے جاتے ۔

یہاں امیروں کی دولت محفوظ ہے کیکن چروا ہے اور کسان دروازوں کی چٹنی چڑھا کرسوتے ہیں۔

> بغیریانی کی ندی۔بغیر گھاس کا جنگل۔بغیرچرواہے کا گلہ۔ پڑھتے پڑھتے کمال نے رامائن بندکر دی۔ ''یہ کہاں کا ذکر ہے۔''سرل نے پوچھا۔

"کہیں کا بھی نہیں ۔ میں تو رامائن و کھے رہاتھا۔ یہاں الماری میں پڑی مل گئے۔ مدتوں پرانی ۔اس پر ١٤ ١٩ء کی تاریخ پڑی ہے۔ 'وہ اداس سے کتاب کے سرور ق پر لکھے ہوئے نام کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا جس کی سیاہی دھند لی ہو چکی تھی ۔ "متم تو اس عقیدت سے پڑھ رہے ہوگویا تلسی داس جی کمیونسٹ تھے۔'سرل نے کہا۔

"ہاں۔ بھگت ویاس بھی پارٹی ممبر تھے۔" کمال نے اس بنجیدگی سے جواب دیا۔" انہوں نے لکھا ہے مہا بھارت میں کہا گر با دشاہ ظالم ہوتو اس کے خلاف بغاوت کرو۔ ایسابا دشاہ با دشاہ بیس ۔ اسے پاگل کتے کی موت مارنا چاہئے۔" بغاوت کرو۔ ایسابا دشاہ با دشاہ بیس ۔ اسے پاگل کتے کی موت مارنا چاہئے۔" 'واہ پنڈت جی۔" سرل نے ہنس کر کہا۔" کیابات ہے، مگریہ بنا دوں کہ اب تم یہ را مائن مہا بھارت بھول جا وورنہ آفت میں پھنسو گے۔" میں اس نے بڑی ہے وقت کی راگنی چھیڑ دی۔" کمال نے کہا۔

دونوں پھرخاموش ہو گئے۔گز رے ہوئے برس بیئر کے گلاسوں میں بلمبلوں کی طرح تیرا کیے۔ آ دھ گھنٹداورگز رگیا۔سرل چپ چاپ بیٹھا نیلی پہاڑیوں کو دیکتارہاجن کے اس یاربر ماتھا۔

''کیوں بھائی، کیاسو چتے ہو؟'' کمال نے اسی الم سے پوچھا۔ ''سیجنہیں ۔۔۔۔۔۔سوچ رہاتھا کہ ہر مااگریہاں سے پاؤں پاؤں جایا جائے نوکتنی دور ہوگا۔''

''لِس .....يني سوچ رہے تھے؟''

ایک آوارہ فاقہ زدہ کتانیجے سے کودکر برآمدے میں آگیا۔

'' دیکھویہ بھی بر ماہے آ رہاہے۔''

''یابر ماجانا حیا ہتا ہے۔'' کمال نے کمینے بین سے کہا۔

كتادم ہلاتا رہا۔

''ہلو..... ہلو.....لوسک کھاؤ۔''سرل نے کتے کی خاطر کی ۔

''یار، بیتو ریڈ چائناہے بھاگ کرآیا ہے۔'' کمال نے اسےغور سے دیکھے کر بڑی متانت سے کہا۔''اینٹی کمیونسٹ کتا ہے۔آ زادی کی تلاش میں یہاں پہنچا ہے۔''

سرل نے مندلٹکا کر کمال کو دیکھا۔''تم اب بھی کالج کے زمانے کی سی باتیں کرتے ہو۔''

''اب بھی ۔۔۔۔ کی تعریف نہیں کی جاسکتی۔''

میز برجاءکاسامان رکھاتھا۔کمال نے ایک سینڈوچ کتے کے سامنے پھینکااور

بولا: 'دنہیں سرل ..... میں اب مشرف به اسلام ہو چکا ہوں۔ دیکھو میرا پاسپورٹ ۔''اس نے جیب سے سبزرنگ کانیا نویلایا سپورٹ نکالا۔

''ریلے برادرز میں تو میں تم کواس سے اچھی نوکری دلوا دیتا۔''سرل نے کہا۔ '' کیا کرنا فلی مل کی پلاننگ کرنے ائے ہوتم ؟ یہاں اکثر لوگ اس سلسلے میں آتے ہیں ۔''

''میں جھک مارنے آیا ہوں۔تم سے مطلب؟ تم بنگالی مز دوروں کا خون چوسنے کے لیے ہیں آن موجود ہوئے۔سوپ بولے نو بولے چھانی بھی بولی جس میں باون چھید۔ میں نو ہوں ہی زمانے بھر کانمبرایک کا بھگوڑ ار جعت پسند۔''

اب اس پر پھر اپنے ضمیر کا دورہ پڑنے والا ہے۔سرل نے بڑے دکھ سے دوسر ی طرف منہ کرلیا۔

سرل ہاورڈایشلے ندیوں، پہاڑیوں اور گھنے جنگلوں میں سے گز ڑتا کل صبح ہی یہاں پہنچاتھا، وہ سری منگل سے کاروبار کے سلسلے میں حیا ٹھام آیا تھا جہاں سے اس کی جیاءا کیسپورٹ کی جاتی تھی۔

عیا ٹگام میں پھر دل کی وحشت نے زور باندھااور پیٹر پر کام کی دیکھے بھال چھوڑ
کراس نے پیاڑیوں کارخ کیا، وہ دو ہزاری اور بندر بن اور چندرگونا کے جنگلوں
میں مارا مارا پھرا وار رانگا ماٹی کے ڈاک خانے سے اپنے بھائی کو اس نے
فرمانبر داری سے اپنی خیریت کا خطبھی بھیجا جس میں آسام اور سلہ ف اور جا ٹگام
کے علاقوں کی خوبصورتی پر اس نے روشنی ڈالی اور لکھا کہ امید ہے کہ اگلی کر ممس وہ
اس کے ساتھ سلہ فیمیں منائیں گے ۔

یے خبرس کر سرل نے روز میری کوطلاق دے دی (اس کی وجہ کسی کو معلوم نہ تھی)۔ اس کے بڑے ہوائی لارڈ بارن فیلڈ کے دل پر سے ایک ہو جھ سا انرگیا تھا۔ ان کو محسوس ہوا تھا کہ ہو ہمیا سے نکل کران کا چھوٹا بھائی بلاآ خراب اپنی دنیا کو واپس لوٹ آئے گا۔ لارڈ موصوف نے کلکتے سے اپنا کاروبار سمیٹ کراب بڑے واپس لوٹ آئے گا۔ لارڈ موصوف نے کلکتے سے اپنا کاروبار سمیٹ کراب بڑے پیانے نے پرمشر تی پاکستان میں روپیدلگایا تھا جہاں ان کے جا و کے باغات بھی تھے۔ سرل، جواب کیمبرج سے نکلنے کے بعدروزگار کی تلاش میں لندن میں مارا مارا پھر رہا تھا، اسے ایک روز انہوں نے اپنے کلب میں بلایا اور بغیر تمہیداس سے کہا:

'' میں تم کو پا کستان بھیج رہا ہوں ۔''

''بہت اچھا۔''سرل نے اس انداز میں جواب دیا۔اب زندگی میں مزید جھڑا کرنے کی گنجائش کہاں تھی!

پچھلے چھ مہینے سے وہ پاکستان میں تھا۔اسے لندن چھوڑنے کا زیادہ رنج نہیں ہوا۔ گوتم نیلمبر ، ہری شکر ، کمال ، مائیک ،سریکھا ،سب لوگ پہلے ہی انگلستان کو خیر با دکہہ چکے تھے۔روانہ ہونے سے پہلے اس نے شنیلا دیبی کوفون کیااور طلعت کو بھی مگر طلعت گھریر موجود نے تھی۔

اب وہ سری منگل میں ایک بے حد خوبصورت بنگلے میں رہتا تھا۔ کام سے فرصت ملتے ہی ہندوستان کا چکر لگا آتا تھا۔ دارجلنگ،شیلا نگ،کلکتہ، جمبئی، حیدر آبا ددکن، عمارتیں، کھنڈر، مرکانات اسے طرح طرح کی کہانیاں سناتے ۔ کل شام جب وہ ایک پگوڈ اکے باغ میں گھنٹہ بھر چپ چاپ بیٹھے رہنے کے

ں تا ہب وہ بیں پردواسے ہوں یں صفیہ ہر پپ چاپ ہے رہے۔ بعد سر کٹ ہاؤس واپس پہنچا تو ایک نو جوان کی پشت پر اس کی نظر پڑی جو پچھلے برآ مدے کی ریلنگ پر جھکانیچ کرنافلی ندی کود کیے رہاتھا۔ اس کے قدموں کے آ ہٹ پراس نوجوان نے بلیٹ کرسرل کودیکھا۔ بینو جان کمال رضاتھا۔

کمال نے اسے اپنی داستان سنائی اور اسے مطلع کیا کہ وہ ایک لیبارٹری قائم کرنے کراچی سے ادھرآیا ہے اور سارے صوبے کا دورہ کرنا پھر رہاہے۔ اب وہ صبح سے برآمدے میں بیٹھے تھے اور زندگی کاغم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ڈال رہا تھا۔

شام کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ملاز مین نے سرکٹ ہاؤس میں لیمپ روش کر دیئے ۔

چندروزقبل کھیداختم ہوا تھا۔برابر کے کمروں میں ہاتھیوں کا ٹھیکے دارا یک اینگلو انڈین مع اپنے اینگلوانڈین عملے کے تشہرا ہوا تھا جونٹراب پینے کے بعد مے حد فلسفیا نہ ہاتی کرتا۔

رات کونو جوان خوش مزاج افسروں کی ایک ٹولی شورمچاتی ہوئی آئی ۔ان میں سے دوایک لڑ کے علی گڑھ کے تھے۔ کمال کی ان سے علیک سلیک ہوئی ۔کھانے کی میزیروہ بنگال کے مسئلے کا تذکرہ کرنے لگے۔

''بہت سے لوگ توبس نام کے مسلمان ہیں ۔''ان میں سے ایک نے کہا۔ ''اچھا!میر اتو خیال تھا کہ اسلام کا یہاں بڑا زور ہے جتنا سارے برصغیر میں نہیں ہے ۔مثلاً اتنے نمازی اور اتنے سخت پر دہ میں نے اور کہیں نہیں دیکھا۔'' کمال نے کہا۔ ''۔۔۔۔۔۔سارا رو پیدیہاں کلکتے کی کمیونسٹ پارٹی سے آتا ہے۔''انہوں نے کہا۔

"بنگال كامسكه بيسستازك

كمال حيپ حيا پ بيشاان سب كود يكتار ہا۔

کھانا کھانے کے بعد وہ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ سرل
اور کمال پھر پچھلے برآ مدے میں آ بیٹے جس پرنا رنجی پھولوں کی بیل پھیلی ہوئی تھی۔
سارے میں خاموشی چھا گئی۔ ندی جہاں مڑتی تھی وہاں پیاڑی پر پاورہاؤس تھا۔
رات کے سنائے میں اس کی گھڑ گھڑا ہے ٹیری صاف سنائی دیتی تھی۔ اس کے قریب بانس کا سینما ہاؤس تھا جس میں ہے ' بیجو باورا'' کے گانوں کی آ وازیں بلند
ہورہی تھیں۔ لتا کی آ وازندی کی سطح پر تیرتی ہوئی سرکٹ ہاؤس تک آ رہی تھی۔
کمال جنگے پرسرر کھاس آ وازکوسنتارہا۔ لتا کی آ وازایک ایسامضبوط بل ہے جس
نے دو ڈمن ملکوں کوایک دوسرے سے ملار کھا ہے ، اس نے سوچا۔

''تم نے لتا کوسناہے؟''اس نے بآ وازبلندسر ل کومخاطب کیا۔

''وہ کون ہے؟''سرل نے چونک کر کہا۔

کمال بوریت کے دریا میںغو طهزن رہا۔

خانساماں کافی کی کشتی لے کرخمودار ہوا۔

کمال کی اس خانساماں ہے بہت دوئتی ہوگئی تھی۔ کئی باران دونوں کامختلف مسائل پر تبادلہ خیالات ہو چکاتھا۔

'' کھئے خانسا ماں جی، کیا حال چال ہے؟'' کمال نے کہا۔

''مہر بانی ہے حضور۔ آپ لوگوں کے آنے سے رونق لگی رہتی ہے ور نہاس جنگل بیابان میں کیار کھاہے۔''

''تم بڑی صاف اردوبو لتے ہو۔ڈھکیا ہو کیا؟''

''جی نہیں سر کار ،ہم نو **کلک**تیہ ہیں۔''

''اچھا۔ہم بھی تھوڑے سے کلکتیہ تھے ایک زمانے میں ''

"جي حضور"'

کمال نے ایک اور جمائی لی۔خانساماں جھک کر کافی بنانے لگا۔سرل حسب معمول آئکھیں بند کیے بیٹےارہا۔

گورز جزل اوران کی پارٹی کھیدا کے بعد بندر بن سے لوٹ کرکرا چی واپس جا چکی تھی۔ان کی آمد کے لیے باشا کاسر کٹ ہاؤس خاص طور پر آ راستہ کروایا گیا تھا۔گورز جزل کی شان وشوکت دیکھ کر خانسا ماں کوسر فریڈرک کا زمانہ یا دآ گیا جو بنگال کے گورز تھے اور جب شکار کے لیے آتے تھے تو ای طرح جنگل میں منگل لگ جاتا تھا اور خوب بخشیش ملتی تھی۔

'' پیچیاے دنوں تو یہاں بڑی چہل پہل رہی ہوگ۔'' کمال نے کہا۔ ''جی حضور۔ آپ کواس زمانے میں آنا چاہیے۔ دور دور سے صاحب لوگ آیا تفا۔ اب خوشی کی بات بیہ ہے کہ بڑے لاٹ صاحب انگریز کے بجائے مسلمان ہیں مگر شان میں انگریزوں سے کم نہیں ۔ اسی پر تو غیر لوگ جلتے ہیں۔ اسلام کی شان دیکھے کر حاسدوں کے آگ گی ہے۔'' ''ارے صاحب''اس نے چاروں طرف دیکھے کرسر گوشی میں کہا۔''یہاں بڑا بڑامفسد بڑا ہواہے۔''

''یہاں کہاں؟'' کمال کو اس کے راز درانہ کہے سے ایبا لگا جیسے ان گھنے جنگلوں میں بڑے جید کمیونسٹوں کی کمین گاہیں ہیں۔ابھی ان کے گوریلا دستے اندھیرے سے نکل کرمر کٹ ہاؤس پر دھاوالول دیں گے اوروہ بے چاراا پنافرض منصبی انجام دیتا ہواشہ پر ہوجائے گا۔

سرل کپڑے تبدیل کرنے کے لیےاپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔خانساماں نے کافی کے برتن اٹھالیے، پھرخاموثی چھا گئی، پچھ دیر بعد ایک امریکن ڈرائنگ روم میں سے نکل کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہے تکلفتی سے آن کے کمال کے پاس بیٹھ گیا۔

''ہاؤڑی....''اس نے مسکرا کرکہا۔

''ار.....مال نے ہاتھ ملایا۔

''میں جان ٹائی ٹس ایبل جونیئر ہوں۔ مجھے جونی کہو۔''

''ہلو جونی ۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟'' پھر دفعتاً کمال کوخیال آیا کہ بیہ کیساغیر ضروری سوال تھا۔

'' میں چکمہ قبائل کے متعلق ایک ڈوکومنٹری فلم بنار ہاہوں ۔''

''او...... ہاؤ اکسائیٹنگ!'' کمال اور ٹائگیں پھیلا کر آ رام کری پر لیٹ

رہا۔''سگریٹ؟'' 'جھینکس ہے'' دوسرے لیمجے جونی بھی فضائے اس سحر میں تھوگھیا، وہ جنگے پر بازور کھ کرندی کو دیکھتارہا۔ جونی کی بیش شرٹ پر جوا خبار چھپے تھے کمال آئکھیں کھول کر برآ مدے کے مدھم اجالے میں ان کے الفاظ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس ہے بھی اکتا گیا۔ دریا پر مکمل سکوست کے ساتھ کشتیاں گزررہی تھی۔ بھی کسی ملاح کے گائے کی آواز بلند ہوتی تھی۔ ان کشتیوں میں چراغ جل رہے تھے۔ اب گھپ اندھیرا کی آواز بلند ہوتی تھی۔ ان کشتیوں میں چراغ جل رہے تھے۔ اب گھپ اندھیرا سامنے وادی پر چھا گیا تھا۔

پھر جونی نے بڑے دوستانہاور بھولےا نداز میں کمال سے یا تیں شروع کر دیں۔ کمال ہوں ہاں کرتا رہا۔سرل نے ڈریننگ گاؤن پہن کراپنے کمرے کی کھڑ کی میں سے جھا نکا اور کمال کو امریکن کے ساتھ سر کھیا تا دیکھے کرچیکے سے عسل خانے کے راہتے باہرنکل کر پہلو کے برآ مدے کی سٹرھیوں پر بیٹھ گیا۔اس کے سامنے بھی دریا بل کھاتا ہوا بہہ رہا تھا اور کشتیوں کی روشنیاں لرز رہی تھیں۔ اندصیارا چکر کا ثا سارے میں حصایا جا رہا تھا۔ برآمدے میں جونی اپنی یکساں آ واز میں کمال کو بتا رہا تھا کہوہ کچھ عرصة بل ہی مشرقی یا کستان آیا ہے کیکن انڈر ڈیولیڈ ممالک کا اسے خاصہ تجر بہ ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ ویت نام میں رہ چکا ہے۔اس کی بیوی نیو یارک میں پریس فوٹر گرافر ہے۔ان کے دویجے ہیں۔اس نے جیب سے اپنے بیوی بچوں کی تصویر نکال کر دکھائی اور دیریک اپنے حجو لے یجے کا تذکرہ کرتارہا۔جودوسال کا تھا، پھراس نے ایشیا میں کمیونزم کےخطرے پر روشنی ڈالی اور کمال کو بتایا کہ سلم مما لک اپنی مذہبی اور روحانی طافت کے ذریعے کمیوز:م کےخلاف جہاد میں امریکہ کی بڑی مد دکر سکتے ہیں ۔

''ابانو کافی پیاو۔'' کمال نے جمائی لے کرکھا۔ ''نہیں۔ اب میں کھانا کھاؤں گا۔'' اس نے مشرقی پاکستان کے سیاس حالات پر گفتگوشروع کی۔ کمال کوبڑا تعجب ہوا کہشرقی پاکستان کے متعلق ساری تفصیلات ،اعدوشار، ہرچیز اسے نوک زبان تھی اوراسے یہاں آئے صرف ایک ماہ ہوا تھا۔

اتے میں دواورامریکن رنگین بش شرٹ پہنے ڈرائنگ روم عبور کرتے ہوئے برآ مدمیں آگئے۔ایک دفعہ پھر تعارف کاسلسلہ شروع ہوااور بہت اخلاق کی باتیں کی گئیں۔ بید دونوں یو۔ایس۔آئی۔ایس ڈھاکے کے افراد تے اوراس جونی کے ہمراہ را نگا مائی آئے تھے۔لوکیشن ڈھونڈ نے کے لیےوہ سارا دن چکمہ گاؤں میں گھو متے پھرے تھے۔ان کے پاؤں گرد آلود تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے۔ بچوں کے ایسے جوش وخروش سے وہ کمال کو اپنے ایڈو نچر زسناتے رہے۔

''تم کومعلوم ہے۔ریڈ چائنا یہاں سے کس قدر قریب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پہاڑیوں سے ذراہی آ گے بڑھ کر۔۔۔۔۔۔''جونی نے ایک اورائکشاف کیا۔

سرکٹ ہاؤس کے خدمت گارنے آن کراطلاع دی کیٹسل کے لیے پانی لگا دیا گیا ہے ،وہ سب اسی طرح ہاتیں کرتے اٹھ کراندر چلے گئے۔

سرل نے منڈیا نکال کر پھر کھڑ کی میں سے جھا نکا۔

'' گئے تمہارے یار دوست ۔''

"أ جاؤ۔ابمیدان صاف ہے۔"كمال نے جواب دیا۔

سرل باہر آ کراپی آ رام کری پر لیٹ گیا، وہ دونوں پھراپنے اپنے مراقبے

میں ڈوب گئے۔کمال اورسرل پانچ چھدن وہاں رہے۔

سر کٹ ہاؤس کے پنچے کرنا فلی رواں تھی جس پرلکڑی کے بڑے بڑے بڑے گھھے بہا کر چندرگونا کی طرف لے جائے جارہے تھے۔ کچھ فاصلے پرایٹگلوانڈین ڈپٹی کمشنر کا بنگلہ تھا۔ اس کی آ رشٹ لڑ کی جین سیفد ساری پہنے پہاڑیوں پر بیٹھی خاموشی ہے تصویریں بناتی نظر آتی۔بل کھاتے راستوں پر منگول شکلوں والے پہاڑی بوجھ پیٹھ پر لاوے گز را کرتے۔سر کاری جیب گاڑیاں زن سے نکل جاتیں ۔صبح شام مندروں میں گھنٹے بجتے۔ ہاہ میں وادی ہے آئی ہوئی چیزیں بکتیں۔ رنگ برنگے سوتی کیڑے،مونگے اور فیروزے کے ہار، جاندی کے زیور ۔ لمبے لمبے پائپ پیتی ہوئی ہنس مکھ پہاڑیعورتیں دکانیں لیے بیٹھی رہتیں ۔ ہندو،مسلمان، بدھ۔سب سکون اور قناعت سے اپنے اپنے کام میںمصروف تھے۔انناس کے کھیتوں میں کٹائی کر رہے تھے۔ حیاول اگا رہے تھے۔عمیق خطرنا کے جنگلوں ہے بانس کا ہے کا ہے کرنیچے لار ہے تھے ۔اکٹرکسی انتہائی ویران اورغیر آبا دجنگل کی اونچی پگڈنڈی پر کمال کوایک بوڑھا تنہد باند ھے ہسر پر بانسوں کا بھاری گھٹا اٹھائے ایناراستہ طے کرنا دکھلائی دے جانا ۔اس گٹھے کو پیچ کروہ چند آ نے کمائے گا۔صدیوں ہےوہ یہی کرنا آ رہا تھا۔ آج بھی اس کی حالت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا تھا۔جنگلوں میں چکمہاور ما گھاورمونگ قبیلےا پنے بانس کے حجونپڑوں میں زندہ تھے۔ بیسیو ںمیل کافا صلہ طےکر کے ہائے کے لیے را نگامائی آتے تھے۔ یہاں سڑکیں نہیں تھیں ۔یا ریل گاڑیاں یا ہوائی جہاز کی سروس ۔ بیہ حسین ترین، برامن علاقه، وحشیوں کا ملک، کہلاتا تھا۔ په جگه اینتھر و پولوجسٹ

کے لیے جنت ہے، جونی کہتا اور ان کو اپنے ساتھ لوکیشن پڑھیدٹ کر لے جاتا۔ یا دونوں خود ہی جیپ پر بیٹھ کر سا گوان کے جھر مٹوں میں گھس جاتے اور پر ندوں کی چہکار سنتے پھرتے۔ پہاڑی لڑکیاں سیاہ دھاری دار سیرونگ باندھے، گگریاں اٹھائے ان جنگلوں میں سے گزرجا تیں۔ کسی جھکشو کے نارنجی لباس کی جھلک دکھائی دے جاتی۔ کرنافلی کے دھارے پر انہوں نے دور دور تک کشتی رانی کی۔ بندر بن جا کرمو گھراجہ سے ملے اور اس کا کمل دیکھا اور وہ گھنے جنگل جن میں ہاتھی رہتے جا کرمو گھراجہ سے ملے اور اس کا کھل دیکھا اور وہ گھنے جنگل جن میں ہاتھی رہتے ہیں۔

''آسام میں اس سال جوسیا ب آیا تو بے شار ہاتھی ہجرت کرکے یہاں آ گئے ۔ویسے بھی ان جنگلوں کی سرحد کا صحیح تعین کرنا بڑامشکل ہے۔''ایک افسر نے کمال کو بتایا۔

''نو گویا ان پاکستانی ہاتھیوں میں، جن کا کھیدا ہوا، مہاجر ہاتھی بھی شامل تھے؟'' کمال نے سنجید گی ہے دریادنت کیا۔

ان کی زبان نے ہندر بن کے سارے علاقے کی سیر کی۔انسانوں کو دیکھا۔ کمال ان کی زبان نہ مجھتا تھا، وہ کمال کی زبان سے ناواقف تھے۔ یہ بھولے ،معصوم لوگ جواب تک تقریباً پتھر کے زمانے میں رہ رہے تھے۔

ان جنگلوں میں خوبصورت جانور بھاگے پھرر ہے تھے۔ چیتے اور گلداراور ہارہ سنگھے ۔

ييسى صاف تقرى، پا كيزه دنياتھى \_

ایک روزشام کووہ را نگامائی ہے کرنافلی کے اس پارراج باڑی گئے جہاں چکمہ

راجہ رہاتا تھا۔ یہاں گویا ہندوستانی ریاستوں کے دم واپسیں کابڑاموڑ منظر کمال کو دکھائی دیا۔ باغ میں ایک چھوٹی موٹی تؤپ رکھی تھی۔ ایک مندر تھا۔ آم کے درختوں پرشام کی اداسی میں کوئلیں چلار ہی تھیں۔سامنے معمولی سے کل میں مدھم بلب روشن تھے کیونکہ را نگامائی کا یاور ہاؤس بے حد کمز ورتھا۔

ہال میں رادیہ کے پر کھوں کی قد آ دم روغنی تصاویر آ ویز ال تھیں۔''ان پر کھوں میں بنگال اور آسام کے مغل گورز بھی شامل تھے۔''سرل نے فوراً اس علاقے کی ہسٹری کی اس کرم خوردہ کتاب کا حوالہ دیا جوسر کٹ ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں رکھی تھی۔

ا نگلتان کے پڑھے ہوئے نوجوان راجہ اوراس کی ماں نےسرل اور کمال کا استقبال کیا۔

ڈرائنگ روم میں پیانو کے اوپر سادھنا ہوں کی تصویر رکھی تھی۔کیشپ چندر سین کی تصویر آتش دان پرموجودتھی۔راج ماتا کیشپ چندر سین کی تصویر آتش دان پرموجودتھی۔راج ماتا کیشپ چندر سین کی تو تی اور سادھنا ہوں کی بڑی بہن تھیں۔'' کیشپ چندر سین نے جب اپنی کمسن لڑکی کی شادی مہاراجہ کوچ بہار سے کر دی تو برہمو ساج میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔'' کمال نے سرل کے گوش گزار کیا۔

''ہاں۔میں نے سی دیوی،مہارانی کوچ بہار کی خودنوشت سوائح حیات پڑھی ہے۔شنیلا دیبی نے پڑھنے کو دی تھی جب وہ برہموساج پر پیکچر دیتی تھیں۔''سرل نے آ ہستہ سے جواب دیا۔

''آپیا کستان ہے آئے ہیں؟''راج ما تانے پوچھا۔

کمال ایک لخطے کے لیے ہڑ بڑا گیا۔ یہ بھی تو پاکستان ہے، پھر دوسرے لخطے
اس نے صورت حال پرغور کیا۔ کیا یہ پاکستان نہیں ہے؟ کسی ملک کا تصور دراصل
کیا ہے؟ یہ راج باڑی اب کس ملک میں شامل ہے؟ کیشپ چندرسین اب کدھر
کھیتے ہیں؟

رانی صاحبہ کمرے میں داخل ہوئیں جوایک خوبصورت سی سترہ سالہ لڑکی تھی جس نے ساری عمر دارجلنگ کے کا نونٹ اسکول میں گزاری تھی، وہ دونوں فورا تغظیم کے لیے کھڑے ہوئے ۔کمال کے خیالات کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔

ابراجہ، جوکافی خوش شکل تھا،اوکسنر ڈے کہتے میں سرل سے کہدرہاتھا: '' حکومت کرنافلی میں بند باندھ کر سارے صوبے کے کارخانوں کے لیے ہائیڈروالیکٹرک کا ذخیرہ بنانے والی ہے۔میرے قبیلے کے لوگوں کاعلاقہ بھی زیر آب ہوگا۔ان کوحکومت معاوضے دے کرکہیں اور بسادے گی۔ بیمیرا مکان مع رانگا مائی کے غرقاب ہوجائے گا۔''

> ''تغیر کے بغیرتر قی ممکن نہیں۔'' کمال نے آ ہستہ سے جواب دیا۔ ''ہاں۔'' راجہ نے کہا۔

راج ماتا کلکتے کی باتیں کرنے لگیں۔ کمال کا ذہن پھر دور دور بھٹک گیا۔ بنگال کے راجوڑوں کا ماحول ، ہر دوان ، کوچ بہار ، میمن سکھے۔ بیاس الف لیلوی سلسلے کی ایک چھوٹی سی گمنام کڑی تھی جواب ہائیڈ روالیکٹرک کے پانی کے ذخیرے میں غرق ہونے والی تھی۔

کمال اورسرل نے کچھ در بعدا جازت جاہی ۔راجہ اور راج ماتا دروازے تک

يہنچانے آئے .....

'' پھر کبھی ضرورتشریف لائے گا۔''راج ما تانے کمال سے کہا۔ ''ضرور۔خدا جافظ۔''

وہ باہر آ گئے۔راج باڑی کی روشنیاں ٹمٹمایا کیں۔کرنافلی پر کشتیوں کاٹریف اب کم ہوچلاتھا۔رات بھیکتی جارہی تھی۔

دوسری مجبح وہ را نگا مائی کوخیر باد کہ کرنیچے میدانوں میں اتر آئے ۔

چٹا گانگ سےوہ ٹرین میں بیٹھ کرسیتا کنڈروانہ ہوئے۔

رائے میں نوجوان ٹکٹ چیکر کمپارٹمنٹ میں داخل ہوااورٹکٹ ویکھنے کے بعد دیوار سےلگ کرکھڑ اہوگیا۔

تشریف رکھئے ۔سگریٹ لیجئیے گا؟ کمال نے کہا۔

اس نے ذرا بھونچکاہوکر کمال کودیکھااور پھر بھکتے ہوئے سیٹ کے کنارے پر ٹک گیا۔

''آپیہیں کے رہنے والے ہیں؟''کمال نے یو چھا۔

''جی ہاں۔سیاری کے اس جھنڈ کے ادھرمیر اگاؤں ہے۔'' ٹکٹ چیکر نے جواب دیا۔

کمال کواور بہت می باتیں معلوم ہوئیں: اس کوٹی بی ہو چکی ہے۔ اس کی شخواہ بہت کم ہے اور گھر کاخرچ بہت زیادہ ہے۔ پانچ بہنوں کی شادی کرنا ہے، وہ موجودہ وزارت سے مطمئن نہیں، وغیرہ وغیرہ ۔اس کی سیاسی معلومات حیرت انگیز شحیں، وہ یونیورٹی کے کسی جو شلے طالب علم کی طرح مدل گفتگو کررہا تھا حالانکہ وہ

محض ایک مدقوق ٹکٹ چیکر تھاجس کی زندگی حچھوٹی لائن کیڑین پرسفر کرتے گزرتی تھی۔

''پاکستان بننے سے پہلے فرسٹ اور سینڈ کلاس کے ڈبوں میں کوئی مسلمان نظر نہآتا تھا۔ بنگالی مسلمان ساجی اوراقتصا دی طور پر اس حد تک پس ماندہ تھے۔آج آپ لوگوں کوفرست کلاس میں سفر کرتے دیکھے کرمیرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔'' اس نے کمال سے کہا۔

اٹیشن قریب آ رہاتھا۔ گاڑی کی رفتار مدھم ہونا شروع ہوئی۔

''آپکو پتاہے'' ٹکٹ چیکرنے کھڑے ہوتے ہوئے معاً کمال کوخاطب کیا، ''کہ اسے آج تک اس لائن پر چیکنگ کرتے مجھے اسٹے برس بیت گئے۔ آپ پہلے بڑے افسر ہیں جنہوں نے مجھ سے اخلاق سے بات کی اور مجھے ایک باعزت انسان سمجھا۔ میں آپ کو ہمیشہ یا در کھوں گا۔''

دوسرے کمحےوہ سرعت سے ڈیے کے باہرنکل گیا۔

کمال اورسرل اٹیشن پر اتر ہے۔شام ہور ہی تھی۔ہوا میں پھولوں کی خوشبو تھی۔

''ہم سیتا کے مندر جانا چاہتے ہیں۔'' کمال نے ایک آ دمی سے پوچھا۔ ''اب اس وفت نہ جائے۔ پہاڑی کی چوٹی بہت او نچی اور پرخطر ہے۔ لوٹتے لوٹتے رات ہوجائے گی۔' اسٹیشن ماسٹرنے آ گے بڑھ کرکہا۔ ''ہم ضرور جائیں گے۔''سرل نے ضدکی۔

آٹیشن ماسٹر نے ذرامحظوظ ہوکرا سےغور سے دیکھا۔ دس پندرہ لوگ جھجکتے

ہوئے ان کے آس پاس جمع ہو گئے۔ بیا لیک بڑاسا خاندان تھا۔ اسٹیشن کاعملہ۔ پولیس کانشیبل۔ جیاء کے اسٹال والا۔ گاؤں کے باشندے ۔مندروں کے سادھو۔ ان کی اس مکمل پرسکون دنیا میں بیددوا نو کھے اجنبی کہاں سے آن شیکے۔

فوراً نستی میں خبر پھیل گئ: دو باتری آئے ہیں اور ان میں سے ایک انگریز ہے۔(انگریز بھی باتری ہی ہوگاور نہاس کا دماغ خراب ہوا تھا کہ جان جو تھم میں ڈال کراتنی دور سیتاجی کی مقدی آگ کے درشن کرنے آتا؟) ایک پالکی لاکر پلیٹ فارم پر رکھی گئی۔اس کے پردے ہٹا کر ساری کے گھونگھٹ میں سے ایک لڑکی نے بھی ان دونوں اجنبیوں کوچرت سے دیکھا۔

سرل پالکی کو کھوئی کھوئی نظروں ہے دیکھتارہا۔

''یہ ہمارے بڑےمولوی صاحب کی بٹیا ہے۔اپنے سسرال واپس جارہی ہے۔'' کا نٹابد لنےوالے نے بتایا۔

کانٹیبل آگے بڑھا۔''آیئے آپ کوگاؤں تک پہنا دوں۔''اس نے کہا۔ گاؤں کے راستے میں اس نے بھی سیاسی گفتگوٹٹر وع کر دی۔ گرانی مسلم لیگ کی سیاست مصنوعی قحط عوامی لیگ ۔اے ۔کے فضل الحق ۔ کمال کاسر چکرا گیا۔ اس صوبے کا بچہ بچہ کتنے زیر دست سیاسی شعور کا مالک تھا۔ گاؤں کے چھوٹے سے بازار میں ایک لڑکا کمال کے بیچھے چلنے لگا، وہ کانٹیبل سے چٹا گانگ کی علاقائی زبان میں بچھے کہدر ہاتھا۔

> ''پر فلا کہتا ہے کہ آپ کوکنڈ تک لے جائے گا۔'' کانٹیبل نے کہا۔ ''ہلو پر فلا ۔''سرل نے اس سے مصافحہ کیا۔

''تہہاراپورانام کیاہے؟'' کمال نے اس سے کلکتے کی بنگالی میں پوچھا۔ ''پر فلا کمار بسواس۔''

> ''اسکول میں پڑھتے ہو؟'' ''جیٰہیں کھیتی کرتا ہوں۔''

" يبال آرام سےريتے ہو؟"

''آ رام ہے کیوں نہیں رہوں گا؟''پر فلانے حیرت ہے پوچھا۔ کمال خاموش ہوگیا۔

بازاری کچی سٹرک پرتازہ تازہ چھڑکاؤہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی دکانوں پرلوگ جع تھے۔ سب کی نظریں ان دونوں کی طرف تھیں۔ سفید دیو کی طرح سرل آگے آگے اس نضے سے بازار میں داخل ہوا۔ کمال ایک جاء خانے کے سامنے رک گیا۔ صاف تھرے بانس کی ٹیوں سے بنے ہوئے جاء خانے میں بلزنہیں تھا اور گیا۔ صاف تھرے بانس کی ٹیوں سے بنے ہوئے جاء خانے میں بلزنہیں تھا اور نہ خنڈہ بن کا ماحول اس پر طاری تھا۔ چند آ دی چا دریں لیکٹے بنگالی اخبار پڑھ رہے تھے۔ کونے میں گراموفون نی رہا تھا۔ دیواروں پر بنگالی فلموں اخبار پڑھ رہے تھے۔ یہ بالکل ایک دوسری دنیا تھی۔ 'نہمارے لیے خوب گرم چاء بانا۔ ہم ابھی پیاڑی پر سے واپس آتے ہیں۔' کمال نے چاء خانے کے مالک سے کہا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے کیلے اور پھل لے کر خاطر کے لیے آن موجود ہوئے۔

''آپ یاتری ہیں۔بڑی دور ہے آئے ہیں۔آپ کی خدمت ہمارا فرض

ہے۔''ایک داڑھی والےمسلمان نے کہا۔

کمال حیرت سے بیسب سنتا رہا۔ کیاان ہی انسا نوں نے نوا کھالی اور بہار میںا یک دوسر ہے کو ذرج کیا تھا؟ اس کاسر پھر چکرا گیا۔

پر فلا کی معیت میں انہوں نے پہاڑی کی اور بڑھنا شروع کیا۔ راستے میں خوبصورت جھونپڑے تھے اور بر سر کئے ۔ جگہ جگہ بر سوتی پوجا کی تیاریاں کی جارہی تھیں۔ گھاس پر اور مکانوں کے سامنے سرسوتی کی بے حد خوبصورت اور سب مورتیاں رکھی تھیں جن کو کمہاروں نے خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کمال ایک مورتی کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ ''علم کی دیوی۔ بٹنے پر سوار ہوکر ستار بجانے والی بر ہما کی بی بی ۔ مادر کا کتا ت ۔''اس نے کہا۔''ہم انسانوں نے تیرا کیا حشر کیا۔''

سرل بھی کھاس پر دوزا نو بیٹھ گیا۔'' تمہارے گاؤں کے کمارٹس قدرز بر دست ماہرفن ہیں ۔''اس نے مورتی کو بغور دیکھ کرکہا۔

''ہاں۔'' کمال نے فخر پیہجواب دیا۔

پھروہ بانسوں کے جھنڈ میں سے نکل کر پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔سامنے سرخ پھر کا تالاب تھا جس کے چاروں اورسرخ مندر تھے اورسنگ سرخ کی چوڑی سٹرھیوں پر برگد کی شاخیں جھکی تھیں ۔ جاروں اور ہو کا عالم طاری تھا۔

تالاب کا چکر کاٹ کروہ ایک اور کنج میں داخل ہوئے۔ یہاں لڑکیاں تھی تھی حجیلوں کے کنار بیٹھی تھیں۔جھونپر وں اور مرکا نوں پرترگی کے زرد پھولوں میں بیلیں پھیلی تھیں۔ درختوں ہے معطر پھول گررہے تھے۔

"يارىيۇ بالكلىكى تى پىند بىگالى فلم كاسىت معلوم دے رہاہے -"كمال نے

کہا۔

'' بنگال کے گاؤوں سے زیادہ حسین مناظر اور کہاں ہوں گے۔ بنگالی استادوں کے ناول انہی خطوں کے عکاس تھے۔''سرل نے جواب دیا۔

وہ پہاڑی کی سیڑھیوں پر پہنچ گئے۔اب ان کے دونوں طرف ہے مد گھنے بڑو پہل جنگل ہے اور عمیق غار اور کھڑ۔ جگہ چاہ سینکٹروں برس پرانے مٹھ درختوں میں چھپے کھڑے ہے۔ بھورے رنگ کے لرزہ جیز ڈراؤنے معبد جن کی مقفل کوٹھریوں میں مہنت فن تھے۔ بھورے رنگ کے لرزہ جیز ڈراؤنے معبد جن کی مقفل کوٹھریوں میں مہنت فن تھے۔ بمل خاموشی طاری تھی ۔عقید تمندوں کے روپے سے بنائی ہوئی ہزارہا شکتہ سیڑھیاں بھے در بھے خطرنا ک موڑوں سے گزرتی چوٹی تک روشن کے ذخیرے میں ہزاروں برس سے آگ روشن کے روشی حگی ۔ بھی۔

''سیتنامہارانی کوراون نے لئکا سے لاکریہاں چھوڑ دیا تھا۔''پر فلانے بڑے تین اورعقیدت کے ساتھ میٹر آف فیکٹ انداز میں اس طرح مطلع کیا گویا یہ کل کاواقعہ ہے۔

چند سادھونشیب میںمند روں کے ایک جھنڈ کی طرف جاتے دکھلائی دیے۔ سرل اوپر پہنچ کرایک درخت ہے ٹک گیا۔

اندھیرا گہرا ہو گیا۔ شکتہ سٹرھیوں کے پنچ جھرنا گررہا تھا۔ شام کے گہرے سنائے میں پرندوں کی سیٹیاں، پنوں کی سرسرا ہٹ، پانی کی آواز اور شعلوں کی سنسنا ہٹ پجاریوں کے منتزوں کی مدھم صداؤں میں گھل مل کر بلندھ ہوتی گئی۔ بہت دور، نشیب کے گاؤں میں روشنیاں اندھی اندھی ٹمٹمار ہی تھیں۔ پر فلا اطمینان

ہے اچک کر درخت کی شاخ ہے لٹک گیا۔" صاحب! ذرا دصیان رکھے گایہاں اژ دھے اور بچھو بہت ہیں ۔"

''اچھا۔''سرل نے کہا، مگر ان دونوں نے بالکل دصیان نہ رکھا اور مزید سٹرصیاں طےکر کے ایک اورمٹھ تک پہنچ گئے۔

ابسورج ڈوب چکا تھا۔اس کی کرنیں، جواب تک پیاڑی کے جنگل پر طرح طرح کے رنگ بھیرر ہی تھیں ،تاریکی میں گم ہو گئیں ۔ابواپس چلو،ہمیں دس بجے کی ٹرین پکڑنا ہے۔کمال نے یا دولایا۔

انہوں نے پہاڑی سے اتر ناشروع کیا۔ آخری سٹرھی تک پہنچتے پہنچتے ان کو ایک گفتہ لگ گیا کیونکہ تاریکی بہت گہری تھی اوران کے پاس ٹارچ تک نہیں تھی۔
گاؤں کے چاء خانے میں ان کا انتظار ہورہا تھا، وہ اندر جا کرایک صاف ستھرے نٹج پر بیٹر گئے۔ ان کے سامنے چاء اور دو دو پہنے والے سکٹ رکھے گئے۔
میز بان لوگ ذرا شر مائے شر مائے ، سہمے سہم ، مہمانوں سے ہٹ کرایک طرف کھڑے۔

"سرل"

"بإل"

'' دنیا میں اس حیاء خانے سے زیادہ خوبصورت جگہتم نے کوئی اور دیکھی ہے؟''

''نهیں۔''سرل نے آ ہستہ سے جواب دیا۔

پھروہ باہر نکلے۔ بہت ہےلوگ ان کواٹیشن تک پہنچانے آئے۔ پر فلا پرانے

دوستوں کی طرح حیب حیاب ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔گاؤں کے بچوں نے ان سے خشیش کی خواہش ظاہر نہیں کی ۔ پر فلانے بھی انعام لینے سے انکار کر دیا۔ ابیالگا جیسے روپے کی پیش کش کر کے کمال نے اس کی دل شکنی کی ہے۔

''میں بھکاریوں کی دنیا کارہنے والا ہوں۔اگر کوئی بھیک مستر دکر دیے تو مجھے متعجب نہ ہونا چاہیے؟'' کمال نے کہا۔

''ہاں۔''سرل نے جواب دیا۔

رائے میں ایک جھونپڑی کے برآ مدے میں چراغ جل رہا تھا۔ کمال تھٹھک گیا۔ دیکھوں یہاں کیا ہورہا ہے۔ انہوں نے اندرجھا نکا۔ ایک بوڑھا کھونس ہندو سفید براق دھوتی اور چا در لیٹے مٹی کے دیے کی روشنی میں چند بچوں کو بنگالی قاعدہ پڑھا رہا تھا۔ بچے زمین پر بیٹھے تھے۔ گر دکے لیے انہوں نے ایک بوسیدہ چٹائی بچھار کھی تھی۔ اجنبیوں کود کچے کر بوڑھا گھبرا کر با ہرنگل آیا اور ہاتھر جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ''تم یہ مظر بھی بھول سکو گئے۔''سرل نے کہا۔

'دخہیں'' کمال نے جواب دیا۔

وہ اُٹیشن پنچے ۔ٹرین آئی،وہ چٹا گا نگ واپس پہنچ گئے ۔ جہاں جگمگاتے کلب میں پیٹر جیکسن بارروم میں ان کامنتظر تھا۔

''آپ سیتا کنڈ ہوکرآ رہے ہیں۔''اس کارنگ فق ہوگیا۔''غضب خدا کا۔ معلوم ہے وہ پہاڑی، اژ دھوں، چیتوں اورخطر نا کرترین بچھوؤں کامسکن ہے، وہاں نو دن کے وفت بھی سمجھ داری آ دمی بندوق لیے بغیر نہیں جاتے۔'' ''مگروہاں جواتے انسان بستے ہیں وہ ؟''کمال نے اعتراضاً کہا۔ ''اجی وہ آئے دن سانپ بچھو کے کائے ہے مرتے رہتے ہیں اور پھر ان کا کیا ہے،وہاتو ہیں ہی جنگلی،وحشی،بن مانس لوگ ۔''

دوسرے دن انہوں نے سلہٹ کا رخ کیا، وہاں سے سرل کمال کو راج شاہی لے جا کر پہاڑ پور کے گیتا عہد کی شکتر اشی کے شاہ کار دکھانا چاہتا تھا۔ سارے ملک میں چھے چھے پر جو پرانے مندر،مٹھ،مسجدیں اور درگا ہیں بی تھیں سرل کسی ماہرآ رکیالوجسٹ کی طرح ان کے متعلق کمال کو بتا تا رہا۔

''تم کوآ رکیالوجی میں کب ہے دخل ہو گیا۔'' ایک روز باریبال جاتے ہوئے کمال نے اداس کے ساتھاس سے یو چھا۔

''میں اس نیتیج پر پہنچاہوں۔''سرل نے اسٹیمر کی ریانگ پر جھک کر سمندر کے ایسے وسیع دریا کی پرشورلہروں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا،'' کہ میرے پاس ماضی ہی ایسی چیز ہے جو محفوظ ہے، جے دوسرے کوئی گر ندنہیں پہنچا سکتے، جو وقت کی دسترس سے باہر ہے، میں خوداب ماضی ہوں تمہاری طرح اور ہندو پاکستان کے بیہ پر انے کھنڈر ہی میرے دوست ہیں، میں ان کی زبان سمجھتا ہوں۔ اس دیوا نے برصغیر میں صرف وہ ہی میرے ہم نوا ہیں۔ مورخین کے متضا دنظر یوں کو مستر دکر کے بیا پی رام کہانی مجھا لگ سے سنار ہے ہیں۔ میں ان کا واحد ، تن تنہا آڈ بنس ہوں۔ بیچر میرے دوست رہیں گے۔ کمال، خدارا بینہ کہنا کہ میں ایک اور مغربی یور پین برطانوی ڈی جزیث ڈیکیڈنٹ انگلول بن گیا ہوں۔ مجھے اب ان یور پین برطانوی ڈی جزیث ڈیکیڈنٹ انگلول بن گیا ہوں۔ مجھے اب ان لیبلوں کی پرواہ نہیں رہی۔ میں اب سمجھ سکتا ہوں کہلوگ روم اور بازنظیم میں پناہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں اب سمجھ سکتا ہوں کہلوگ روم اور بازنظیم میں پناہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں۔ میں اب سمجھ سکتا ہوں کہلوگ روم اور بازنظیم میں پناہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے کا کتات سے جو یہ نیا رشتہ قائم کیا ہے اپنی گئی

جذبات کے ذریعےا ہے نو ڑنے کی کوشش نہ کرنا۔''

سلہٹ میں وہ خوبصورت بل کھاتے پہاڑی راستوں پر سے گزرتے ایک روزسرحد تک گئے ۔سامنے لکڑی کابڑے شہیر کا پھا ٹک تھا جس کے ادھر پا کستانی سپاہی مستعد کھڑا تھا۔شہیر کے دوسری طرف چند آ سامی کا ہلی سے کھڑے پان چبا رہے تھے۔چند قدم پر آ سام کی سرسبز پہاڑیاں تھیں جن پر خوبصورت مکان سبخ تھے۔کمال لکڑی کے شہیر پر کہنیاں شکے دیر تک خاموش کھڑارہا۔

سلہٹ سے اگلے روز انہوں نے سری منگل کا رخ کیا، یہ بہت لمباسفرتھا ندیاں اور گھنے جنگل اورمولی بازار کا خوبصورت علاقہ عبورکر کے وہسرل کے متعقر پر پہنچے۔ایک نیچے سے ٹیلے پرسرل کا بنگلہ تھا جس کی روشنیاں دور سےنظر آرہی تھیں۔ابرات ہو پچکی تھی۔

کے گئت کمال نے محسوں کیا کہ اس کا جانا پہچانا سرل کسی پراسر ارطریقے سے
بل کی بل میں بڑے صاحب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کارروک کروہ سراٹھائے
سامنے کی اور دیج تاہر ساتی کی سٹر صیاں چڑھا۔ اس کے ملاز مین کی پلٹن استقبال
کے لیے لیک کرآ گے بڑھی۔ برآ مدے کے ینچے کھڑے ہوئے چند مز دوروں نے
جھک جھک کراس کے سامنے ہاتھ جوڑے ۔ اس نے آ واز دی: 'عبدالرحمٰن ، مسل
کایا نی لگاؤ۔'' بچروہ کمال کو ساتھ لیے گیسٹ روم کی طرف بڑھا۔

"بيتهارا كمره ب-"اس في كها

بنگلہ شیر کی کھالوں اور جیتے اور بارہ سنگھے کے سروں اور بیش قیمت سا گوان کے فرنیچر سے مزین تھا۔ کمال کومحسوس ہواوہ ۱۹۲۸ء کے ہندوستان میں داخل ہو گیا ہے اسے گل فشاں شدت سے یاد آئی اوراس کا دوسرا مکان خیابان جو دہرہ دون میں تھا۔عبدالرحمٰن کو دیکھے کراسے امیر خان کا خیال آیا۔سرل نے ڈرائیورکو پکاراتو کمال نے محسوس کیا شایدمیاں قدیر لیکے ہوئے آئیں گے۔

جلا وطنی .....جلا وطنی .....خداوند! تو نے مجھے کیوں جلا وطن ہونے دیا کمال نے آرام کری پر لیٹ کر آئکھیں بند کرلیں۔

ڈ رائننگ روم میں بیرے نے کھانا لگانا شروع کیا۔سارے ملاز مین اپنی اپنی جگہوں پر کام میں مرعت ہے مصروف ہوگئے۔

بنگالیمنشی جی مز دوروں کاحساب کتاب لے کربرآ مدے میں ٹہل رہے تھے۔ ٹریڈ یونین کاایک فر دبہت در ہے سرل کے انتظار میں برساتی کی سٹرھیوں پر ہیٹیا تھا۔ ملازمین کا دستہ سرل کے عنسل خانے سے برآمد ہونے کا منتظر تھا: بیرہ، خانساماں، خدمتگار، بوائے ،اس کا پوریشین کلرک رالف جوزف برآ مدے میں کاغذات لیے کھڑا تھا۔سرل صاحب کئی دن بعدلو ئے تھےاور بہت ہےضروری کاغذات بران کے دستخط درکار تھے ۔کئی چیراسیا دھرا دھرمو جود تھے ۔ایک تن تنہا سرل اوراس کے ذاتی عملے میںان گنت آ دمی شامل تھے: مالی اورگراس کٹ اور سائیس اور بہشتی، چوکیدار۔ دریا پر اس کی اپنی موٹر لانچے تھی۔اس سلطنت کا، جو سری منگل میں دور دور تک پھیلی تھی،سرل اینے بڑے بھائی لارڈ بارن فیلڈ کی شرکت کے ساتھ مالک تھا،وہ جا ہتا تو ان سب کوالٹالٹکا کرپٹواسکتا تھا، وہی سرل جو کچھ صقبل کیمبرج میں بو دئیراورایلیٹ کی کتابیں لیے گھوما کرتا اورکوہ نور میں مائیکل کے ساتھ جا کرآ لوکھا تا تھا۔

صبح سات ہے چوکیدار نے بنگلے کے ہال کا درواوہ کھولا۔ دھوپ جھلملیوں میں ہے چھن چھن کراندرآنے لگی تؤسرل اپنی مسہری سے اٹھا۔ کمال اپنے کمرے ہے نکل آیا تھااورڈ ریننگ گاؤن ہنے برآ مدے میں کھڑاسگریٹ بی رہاتھا۔''یادِ صبح وطن دے رہی تھی ہوا ..... داغ دل پھول بن بن کر کھلنے لگے .. میری پلکوں یہ بدر کمال آ گیا۔''اس نے زیر لب کہااور لمبا سانس بھر کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جس کی دیواریں مکل ڈے، اتل بوس، ابانی سین، رضا اور حسین کی پینٹنگز سے مزین تھیں ۔کونوں میں نانے کے جسمے رکھے تھے۔الماریوں میں کتا ہیں چنی تھیں۔ بریکفاسٹ کے بعدوہ سرل کے ساتھ باہر نکلا۔سرل نے سولا ہیٹ پہنی،وہ دونوں کار میں سوار ہوئے۔ پیٹر جیکسن اور رالف جوزف کی قيادت ميں منشيوں اور كاركنوں كا جلوس جيب گاڑيوں ميں بيجھيے بيچھے چلا۔سرل نے کمال کواپنی فیکٹری دکھائی جہاں جاء کی پیتاں تیار کی جارہی تھیں ۔ دوپہر کو کنچ کے لیےوہ کلب گئے اور چند ساتھی بلانٹر ز سے نا رائن عمج کی شیئر

دوپہر کو چے کے لیے وہ کلب کئے اور چند ساتھی پلانٹر زسے نا رائن کی کی سیئر مارکیٹ کے اس روز کے فرخ پرسرل نے تبادلہ ٔ خیالات کیا۔اسٹیشمین اورامرت بازار پتر یکااور ڈھاکے کے مارننگ نیوز پرنظر ڈالی۔ابھی کھانے سے قبل بیئر کا دور چل رہاتھا کہ دفعتا کمال غائب ہوگیا۔

''مسٹررضا کہاں گئے؟''برآمدے میںآ کرسرل نے پیٹر سے پوچھا۔ '' پتانہیں ۔ابھی میں نے ان کونورالاسلام چودھری کے ہمراہ باغوں کی طرف جاتے دیکھاہے۔''

'' نورالاسلام چو دھری؟''سرل خاموش ہوگیا۔

چودھری مزدوروں کا نمائندہ تھا اور رات سرل سے ملنے آیا تھا مگر سرل نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جو دفتر میں آئے۔

سرل کار میں بیٹھ کر کمال کوڈھونڈ ھنے کے لیے نکا۔ اپنی ٹی اسٹیٹ میں پہنچ کر
وہ خاموش سایہ دارسٹر کوں پر چکر لگا تا پھرا مگر کمال کا کہیں پتانہیں تھا۔ آخرا کتا کر
اس نے ایک جگہ کاروک لی اور بے دھیانی سے جھاڑیوں کی طرف چلنا نثر وع
کیا۔ موسم بے حدسہانا تھا۔ پرندے درختوں میں چپجہار ہے تھے۔ ثنا خوں میں
سے چھنتی ہوئی دھوپ نے چاء کی جھاڑیوں پر طرح طرح کے پیٹرن بنا دیئے
سے چھنتی ہوئی دھوپ نے چاء کی جھاڑیوں پر طرح طرح کے پیٹرن بنا دیئے
سے جوڈیوں کی جھنکار پر اس نے معانظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ایک پور بن لڑک
بڑے ماہرانہ انداز میں پیتاں نو ٹر بی تھی ۔ بڑے صاحب کو دیکھ کر اس نے جلدی
سے گھونگھٹ کا ڈھ لیا۔ سرل مسکر ایا۔ اس نے خیالات کے دھارے میں بہتے بہتے
ایک کھلے کے لیے ساحل پر آ کرسوال کیا:

" تمہارانام کیاہے؟" ...

"همرانام؟ چمپا\_"

''چہپا۔'' اس نے طرح دہرایا گویا بیہ نام آج کپہلی مرتبہ سنا ہے۔ ''چہپا۔۔۔۔۔۔اچھانام ہے۔''میہ کہ کروہ لمبے لمبے ڈھیلے ڈھالے قدم رکھتا کچر کار کی طرف لوٹ آیا۔

لڑکی ذرا تعجب ہے اسے درختوں کی دھوپ چھاؤں میں اوجھل ہوتا دیکھتی رہی۔وہ اوراس کی پچھلی نسلیس ہرطرح کے انگریزوں کو دیکھتی آئی تھیں ۔ سکی ، بدد ماغ ، بیہودہ ، مبصد دارو پینے والے۔

بيوالابرا صاحب سكى تفابه

کلب واپس آ کروہ دھڑام سے ایک آ رام کری پرگرگیا۔ سامنے دیوار پرملکہ
الزبھی تضویر آ ویزال تھی۔ ایک تصویر میں شیر کے شکار کاسین تھا۔ ایک میم سفید
ٹوپ پہنے احمقوں کی طرح بندوق سنجا لے ہود ہے پربیٹھی تھی۔ برابر میں مہاراجہ
کوچ بہاررونق افر وز تھے۔ میم کی شکل میں اسے اپنی دادی ایڈی بارن فیلڈی
جھلک نظر آئی جو پچاس برس قبل اکثر ہندوستان آ کرمہارا جاؤں کے ساتھ ٹائیگر
شوٹ سے شغل کیا کرتی تھیں۔ گڑ مارنگ! گریی۔ آج کی ضبح تم کیسی ہو؟ اس
نے دل میں کہا اور پھرسو پنے میں مصروف ہوگیا کہ کمال اس وقت کہاں ہوگا۔
شام کوسرل سے کمال کے اعز از میں ایک مخصوص سے ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ اس
کی غیر موجودگی میں جیٹھا ایک کتاب پڑھور ہاتھا۔

"آپکهال شریف لے گئے تھے؟"

د کہیں نہیں ۔ا دھرا دھرگھوم رہا تھا۔''

''مز دوروں کی بہتی گئے تھے؟''

"پال"

''ميرايهي خيال تفاـ''

''تم ناراض ہو؟''

'' نہیں تو ہتم بھی اس نظام میں اتنی ہی حد تک شامل ہو جتنا میں ۔ناراضگی کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔''

''یہاں مز دوروں کوسرف ایک روپیہ چارآ نے مز دوری ملتی ہے؟''

"پاں"

'' کوئی ٹریڈیو نین نہیں ہے؟''

د د منهیں ''

'' کوئی کمیونسٹ عناصر؟''

د دینهیں'' پیانہیں'

'' بکواس مت کروہتم کوسب پتاہے۔''

'' کمال کائنات کی ذمے داری کابو جھ میں نے بھی دنوں اٹھائے رکھا۔ آخر اسے اتار پھینکاتم بھی اس بو جھ سے سبکدوش ہو چکے ہو۔ پھر اس ہٹ دھرم کا کیا فائدہ۔اس طرح کیاتم اپنے ضمیر کوتسکین دینا جا ہے ہو کہتم مجرم نہیں ہو؟ تم بہت بڑے مجرم ہو کمال رضا، مجھ سے کہیں بڑے مجرم۔''

کمال خاموش رہا ۔ سرل نے اٹھ کراس کے لیے وہسکی اور گلاس نکالا۔ '' پھر میں تمہارے جیسے ایک نہایت چغدانسان سے ملا، وہ بھی تمہارے ساتھی بلانٹر ہیں شری نہار رنجن داس گیتا۔'' کمال نے کہا۔

"داس گیتا۔اس سے تم کہاں ملے۔واپس کلب گئے تھے؟"

''نہیں میں پیدل ایک پگڈنڈی پر سے آرہا تھا۔میراسوٹ بوٹ دیکھے کر انہوں نے لفٹ دینے کے لے کارروک لی،وہ ہی مجھے تمہارے مکان تک چھوڑ گئے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تمہاری رح کے رئیس ابن رئیس ہیں۔''

سرل نے وہسکی دوگلاسوں مین انڈیلی۔کمال کہتارہا،''میں نے ان سے پوچھا آپترک وطن کا ارا دہ نہیں رکھتے ۔قہقہہ لگا کر بینےفر مایا، آپ بھی حد کرتے ہیں ۔انڈیا گورنمنٹ ہر چیز کوقو می ملکیت بنانے پرتلی ہوئی ہے ۔سر مایہ داروں پر دھڑا دھڑ بھاری بھاری انکم ٹیکس لگائے جارہے ہیں وہ الگ میر ا د ماغ خراب ہوا ہے جوتر ک وطن کروں گا؟ بیصاف گوئی قابل تعریف تھی۔''

سرل خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا:''میں تم کو پھر یہی رائے دوں گا، دنیا بھر کی ہرچیز میں ناک ڈبو نے کی جوتمہاری عادت ہے اسے خدارا اب چھوڑ دو۔ورنہ آ دنت میں پھنسوگے ۔''

کمال وہسکی کے بلبلوں کودیکھتارہا۔

دوسرے روز شبح وہ راج شاہی روانہ ہو گئے۔ کئی دن تک اس خوبصورت ضلعے کی وسعتوں میں خاک چھانے پھرے ۔ دورافتا دہ سنتھال گاؤں میں پنچے جہاں رائے اٹنے خراب تھے کہ کئی ہاران کی جیپ الٹتے الٹتے بگی ۔ سنتھالوں نے کمال کو اور زیا دہ مغموم کردیا۔

''ان پیچاروں کے لیے تو میں ذہن میں بڑارومیفک تصور لیے بیٹھا تھا۔لوک ناچ اورزین العابدین کی مشہورومعروف آبی رنگوں کی تصویر اور جانے کیا کیا۔'' ''اوراصلیت میں بوجہ اپنے افلاس بید درختوں کی جڑیں کھاتے ہیں اور جنگلی جانوروں کی طرح زندہ ہیں۔ ہے نا؟''سرل نے جیپ چلاتے چلاتے مڑکر کہا۔ ''میر ابھی شروع میں قدم قدم پریونہی دل ٹوٹا تھا۔''

''جونی یہاں ُہیں آیا پی مووی بنانے کے لیے۔'' کمال نے کہا۔ ''یہاں بھی آجائے گا۔''سرل نے اطمینان سے جواب دیا۔ سنھالوں سے بھی ان دونوں کا بڑا دوستانہ ہو گیا۔جس روز وہ لوگ واپس لوٹ رہے تھے ایک گاؤں میں سارے سنھال ان کا راستہ روک کر کھڑ ہے ہو گئے ۔ایک سیاہ فام بے حد دکش لڑکی نے آگے بڑھ کر گیندے کے ہاران کے گئے میں ڈالے اور ہاتھ جوڑ کران کے آگے جھی ۔ان کا کھیا، جس کی ٹا نگ کی ہوئی تھی، جس سے اس نے لاٹھی باندھ رکھی تھی ،ان کے اعزاز میں اپنی اکلوتی تار تارقیض پہن کران کو رخصت کرنے بستی کے موڑ تک آیا۔ ایک نوجوان نے تارقیض پہن کران کو رخصت کرنے بستی کے موڑ تک آیا۔ ایک نوجوان نے تالاب میں سے مرخ کنول نکال کرمرل کو پیش کیا۔

رات کو وہ راج شاہی کےسر کٹ ہاؤس واپس پنچانو ڈرائنگ روم میں چند امریکنوں کی آ وازیں آئیں ۔

جونی سنتھالوں کے تعلق ایسٹ مین کلر میں ڈا کومٹر ی بنانے کے لیے پہنچ چکا تھا۔

سرکٹہاؤس کے پہلو میں گنگا بہتی تھی۔ دوسرے کنارے پرمرشد آبا دتھا۔
مرشد آبا د؟ سراج الدولہ؟ کرنل کلائیو؟ کیا ہے کاری باتیں ہیں، وہ سنو۔ زن
سے گولی چلی ۔ کوئی اور آسمگر مارا گیا، وہ دونوں گھپ اندھیری رات میں گنگا کے
کنارے کنارے خاموش سٹرک پر ٹہلا کرتے اور آ گے بڑھ کرضلع کے اعلی حکام کی
کوٹھیاں تھیں اس کے بعد بازار چھوٹے چھوٹے چورا ہے ۔ گلیاں ۔ اٹھار تھویں اور
انیسویں صدی کے اداس مکانات۔

''مکان کیسی کیسی کہانیاں سناتے ہیں۔''سرل نے پھر دہرایا۔ سابید دار کنجوں میں بڑے بڑے ہندو زمینداروں کی حویلیاں اور کوٹھیاں چیپی ہوئی تھی جن میں سے بیشتر سنسان پڑی تھیں۔ ''سناہے زمینداری ختم کردی گئی ہے۔'' کمال نے کہا۔ سرل نے اسے پھر دیکھا۔''ابتم نے پھر ناک ڈیونا شروع کی۔''اس نے ڈانٹا۔

وہ اٹیشن واپس جارہے تھے۔

ڈھاکے والیسی میں پھرٹرین دریا کے کھائے پررک ۔ مسافر انز کراسٹیمر پر چڑھایا گیا۔ یہاں کرین نہیں تھے۔
ہوئے۔ٹرین کا شجارتی مال انا رکر اسٹیمر پر چڑھایا گیا۔ یہاں کرین نہیں تھے۔
سینکڑوں قلیوں نے آواں میں لگا لگا کرسامان ڈھونا شروع کیا۔ اس طرح کی
صداؤں کو کمال نے IPTA والوں کے ساتھ خودکورس میں گایا تھا اورتر تی پہند
فلموں میں اس طرح کے گیت سنے تھے گراب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ سارامشر تی
بنگال ایک نہایت شدید حقیقت پرست، ترتی پہند فلم کے مناظر کا بہت بڑا
حکوں میں ایک نہایت شدید حقیقت پرست، ترتی پہند فلم کے مناظر کا بہت بڑا

جہاز پر داڑھیوں والے چند بوڑھے اور برقعہ بوش عور تیں آ کرتھرڈ کلاس کے فرش پر بیٹھ گئیں، یہ بھی بڑا ترقی پیند فلموں والا منظر تھا۔ بے شار بوڑھے ہندواور مسلمان، شالیں اوڑھے، ان کی لڑکیاں اور بہوئیں گود میں بچے اٹھائے گینگ وے برسے گزرتی سینڈ کلاس میں ٹھنس رہی تھیں۔

اب فرسٹ کلاس میں لوگ آ آ کر بیٹھنا شروع ہوئے۔ کیبن میں گئے، ڈیک پر بھر گئے، دور بینیں اور کیمرے نکالے گئے، اخبار کھولے گئے۔ دواسارٹ بیگات نے نٹنگ شروع کر دی۔ چند امریکن، جو کسی دور افتادہ ضلع میں یو۔ایس۔آئی۔ایس کی شاخ کھولئے جارہے تھے، ایک نوجوان طالب علم سے مصروف گفتگوہو گئے، جوتعطلیلات کے بعد ڈھاکے واپس جارہاتھا۔ایک طرف دو بنگالی مولاناعوا می لیگ کی سیاست پر تبادلہ خیالات کررہے تھے۔ ڈھاکے کا ایک اردوا خبار نولیس ۔ یو۔ایس ۔ آئی۔الیس والوں کی دعوت پر بحثیت ان کے مہمان ان کا ہم سفر تھا۔ایک اعلی انسر کیمین میں بیٹھے تھے۔

کمال جہاز کے اس منظر کودیکھتارہا۔

یہ کیں اجھمیلاتھا؟ یہ کیسی دنیاتھی جووجود میں آگئے تھی؟ یہ تھی کس نیچ پر سلجھے گ؟ اور اس سارے گھیلے میں کتنی لاکھوں جانیں تلف ہوئیں، کتنے گھر لئے، کتنے لاکھوں انسان خانماں بربا داور جلاوطن ہوئے اور کتنے کروڑوں انسان جو پہلے مجو کے مرتے تھے اب بھی بھو کے مرتے ہیں۔

کمال ریلنگ پر جھک کرافق کو دیکھتا رہا جہاں تک صرف پانی ہی پانی تھا .....عظیم دریا،عظیم ملک،عظیم انسان۔ کیا بیہ سارے انسانعظیم نہیں جو سلاخوں کےا دھرمرغیوں کی طرح ٹھنسے بیٹھے تھے؟

اردواخبارنولیں ٹیلتے ہوئے کمال کے پاس آئے اوراپنا تعارف کرایا۔ ''آپ بھی مغربی پاکستان سےتشریف لائے ہیں؟''انہوں نے پان کی ڈبیا نکالتے ہوئے دریادت کیا۔

''جی'' کمال نے مخضر جواب دیا۔

"کراچی؟"

ږ,جی،،

انہوں نے دوبارہ کمال سے ہاتھ ملایا۔"صاحب ہم نویہاں یوں سمجھے کہ

کالے پانی میں پڑے ہیں۔اپنے ہم جنسوں کے لیے بسااوقات آئکھیں ترس جاتی ہیں (بیمغر بی یو۔ پی کے رہنے والے تھے ) پیچ عرض کرنا ہوں قبلہ،اس خطے کونو علیحدہ کردینا ہی مناسب ہے۔بالکل تھنوں میں دم کررکھاہے ہماراان لوگوں نے ۔''

ایک نوجوان سرل سے ہاتیں کرتا قریب سے گزرا۔ اخبار نویس ایک ذرا کی ذرار کے ۔ جب وہ آگے چلا گیا تو ہوئے: دیکھا آپ نے انگریزی کیالاجواب ہولتے ہیں۔ ہات کرنے کی تمیز نہیں۔ بس آگئے جوٹ کوٹا میں۔

''جوٹ کوٹا ۔'' کمال نے حیرت سے دہرایا ۔اس نے بیاصطلاح آج ہی تن نمی ۔

''جی ہاں صاحب۔آپ کا قیام ڈھاکے میں ہے؟ شاہ باغ؟ اچھا کہیں اور تھہرے ہیں۔''

اب اعلیٰ افسر بھی کیبن سے باہر نکل آئے۔انہوں نے کمال کوسگریٹ پیش کیا۔دریا کا پانی سورج کی کرنوں میں سونے کے رنگ کا ہوگیا تھا۔برابر سے ایک جوٹ کی بار بر داری کرنے والی سیاہ رنگ کی مہیب کار گوبوٹ بڑی تمکنت سے تیرتی ہوئی نکل گئ کمال مسحور ہوکرا ہے دیجتارہا۔

''کس قدرحسین منظرہے۔''اس نے اپنے آپ سے کہا۔

''جی ہاں''اعلیٰ افسر نے کہا۔''ان مناظر کی پبلٹی کرنے کے علاوہ آپ کی مرکز ی حکومت کو اور کوئی کام بھائی نہیں دیتا۔ مگربس دور ہی سے بیہ نظارے سہانے معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں رہنا پڑے آپ کونؤ اصل حقیقت کھلے۔ہم کو دیکھیے تین سال ہےاس وحشی علاقے میں گویا قید تنہائی کی سزا بھگت رہے ہیں۔'' ''قید تنہائی ؟''

''جی ہاں اور کیا۔بالکل بیک ورڈ ملک ہے بیہ ذرایہاں کے باشندوں سے آپکوسابقہ پڑنے نو آئے دال کا بھاؤمعلوم ہوگا۔ایک سے ایک کاہل ،سازشی ، متعصب اور بے ایمان۔ان پرحکومت کرنا اوران کو قابو میں رکھنا بڑا دل گر دے کا کام ہے۔''

کمال کو باوآ یا:اٹھارہویں انسیویں صدی کے انگریز کی سفر ناموں میں اہل بنگالہ اور عموماً سارے نیٹوز کے لیے یہی الفاظ پڑھے تھے۔ اسے لگا گویا وہ اٹھارہویں صدی کے کسی انگریز کلکٹر کی معیت میں سفر کررہا ہے۔

''یقین فرمایئے''اعلی افسر نے بات جاری رکھی،''جس روزیہ خطہ پاکستان سے ملیحد ہ ہوگا میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گا اور خوشی کے مارے سات روز تک ڈرنگ رہوں گا۔ان کی ہرشے ہم سے مختلف ہے ۔غیر اسلامی زبان ہو لئے ہیں ۔وزیرِ اعظم کو پر دھان منتری اورامن کوشانتی کہتے ہیں سنسکرت سے اپنانا طہ جوڑ رکھا ہے۔''

بیرے نے جا ولاکرمیز پر رکھی۔''جہاج جگن ناتھ گھاٹ کو بے پنچے۔'' کمال نے اس سے پوچھا:''امرااونی کھن دھورے جہا ہےروئے چھی۔'' اخبار نولیں اوراعلی افسر دونوں نے اسے چونک کر دیکھا۔ ''معاف سیجھے گا، آپ کے لب و لہجے سے میں سمجھا تھا کہ آپ بھی لکھنؤ کی طرف ہیں۔''اخبار نولیس نے کہا۔ '' کوئی فرق نہیں پڑتا۔'' کمال نے مسکرا کرجواب دیا۔ '' جناب کااسم شریف نو اب تک پوچھاہی نہیں ۔'' ''سید کمال رضا۔''

''آپ مٹیا برج کے نواب علی رضا بہا در کے خاندان سے نو تعلق نہیں رکھتے؟''

''جیہاں۔انہی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔''

"جیہاں۔"

اعلی افسر کی بیگم اور سالی گوگلز لگائے آرام کرسیوں پر دھوپ کے رخ بیٹھی تھی سالی فلم فیئر کے مطالعے میں مشغول تھی ۔سرل مقابل کی ریلنگ پر جھکا کھڑا تھا۔ اس کے سنہرے بال سورج کی کرنوں میں سونے کی طرح جگمگارہے تھے اوروہ غیر معمولی طور پر حسین نظر آرہا تھا۔

زینے کے دوسری جانب سینڈ کلاس کاعرشتہ تھا۔ ایک سیاہ فام اینگلوانڈین لڑکی جالی سے ٹیک لگائے بیٹھی ٹرواسٹوری میگزین کے مطالعے میں مصروف تھی۔ اس کے قریب فرش پر اس کابڑا سا دارجلنگ کا بناہوا بیگ رکھا تھا جس میں اس کی نٹنگ، میک اپ کاسامان اور ایک ٹائی کا ڈیبر رکھا تھا۔ اس بیک میں چند ہالی ووڈ
کے فلمی رسالے اور ہر طانبہ کا زنانہ رسالہ ووئن اور ایک رومانی ناول ٹھنسا ہوا تھا۔
ناول کی چیکدار کاغذی سرورق پر ایک سنہرے بالوں والا ہیر و، نائیلون کے نائث
گاؤن میں مابوس، ہیروئن کو گلاب کا چھول پیش کررہا تھا۔ لڑکی نے کچھ در بعد سنہرا
رو مانی ناول نکالا ۔ سرورق کے ہیرو کے دیکھتے دیکھتے ان کی نظر بینڈسم انگریز تک
پنچی جو جالی کے ادھر ریانگ کے سہارے کھڑ ابالکل مارلن برایڈ ومعلوم دے رہا
تھا۔ لڑکی نے ایک لمیا سانس لیا اور پھرنا ول بڑھے میں مصروف ہوگئی۔

اس سانولی سلونی لڑی کا پورانام مس مارگریٹ ازابل کر شینا مینر ڈیل تھا۔

یوں اس کے بوائے فرینڈاور دفتر کے ساتھی اسے میگی کہتے تھے۔ گواس کے استے

لیمے چوڑے نام کی وجہ تشمیہ بیتھی کہ خاندانی روایت کے مطابق اس کی پر دادی
مارگریٹ ازابل، سرسرل ایشلے کی اورایک نیٹوعورت کی اولا دکھی۔ سرسرل ایشلے
کی چیلی صدی کے بنگال کے بہت نامورآ دمی تھے قبط کے زمانے میں اس کی ماں
ڈھاکے سے کلکت آ کر نواب ایشلے کے حرم میں داخل ہوئی۔ مارگریٹ ازابل نے
بڑے ہوکر کا نیور چھاؤنی کے سار جنٹ جارج میز ڈیل سے شادی کر کی تھی جواصل
نسل گورا تھا اور بوجہ کٹرت شراب نوشی جوانی ہی میں خدا کو بیارا ہوا۔ چنا نچہ
مارگریٹ ازابل اپنے بچوں کو لے کر پھر کلکتہ واپس آ گئی اوراس کا خاندان کلکتے
مارگریٹ ازابل اپنے بچوں کو لے کر پھر کلکتہ واپس آ گئی اوراس کا خاندان کلکتے

میگی ٹینر ڈیل کے ماں باپ دونوں مر چکے تھے، وہ گریٹ ایسٹرن ہوٹل میں ٹیلی فون آپریٹرتھی اورچھٹی لے کراپنی بیارخالہ کود کیھنے آئی ہوئی تھی جوپکسی میں رہتی تھی اب وہ پکسی سے کلکتے واپس جارہی تھی ۔

وہ ناول کے کلائمیکس تک پہنچی ہی تھی کہ جس میں ہیروائیین جاکر ہیروئن کو ایک بدمعاش کا وَنْتُ کے چنگل سے چھڑانے والا ہے کہ اسٹیمر کی سیٹی نے اسے چونکا دیا۔ اس نے سراٹھا کر دیکھا۔ گھاٹ قریب آرہا تھا۔ مسافر اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ فرسٹ کلاس کے عرشے پر کھڑا ہوا ہیرو بھی بچوم میں غائب ہو چکا تھا۔ اس کا دل ڈوب ساگیا، اس نے جھک کرا پنی سینڈل کے تھے باند ھے۔ پہنا تھیں کھیل کیس آئینے میں اپنے بالوں کے کرل سنوارے اور بیگ اور رسالے سنجال کراٹھ کھڑی ہوئی۔

سرل اور کمال جہاز سے انز کر کنارے پہنچے۔ مسافروں اور قلیوں کا جم غفیر ٹرین کی طرف بڑھا جوگھاٹ سے کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ گھاٹ پر ہندوعور تیں اشنان میں مشغول تھیں ۔ چاروں طرف اہل ہنو د کی ریل پیل تھی۔ متوسط طبقے کے خوشحال ہندومر داورعور تیں ۔ غریب طبقے کے بدحال ہندومر داورعور تیں ۔ کمال اٹیجی کیس اٹھائے سرل کے ساتھ ساتھ پڑی پر چاتا رہا۔ ''ان اصاباع میں ہندوؤں کی آبادی زیا دہ ہے۔''سرل نے کہا۔

"یہاں کس قدرسکون ہے۔" کمال نے دوبارہ کہا۔" دراصل میری سائیکولوجی اتنی خراب ہوگئی ہے۔ میر نے دہمن اوراعصاب پر ہندومسلم پراہلم اس تکلیف دہ شدت سے مسلط ہے۔ جب میں ان دونوں فرقوں کو کہیں پرسکون انداز اکٹھے زندگی گز ارتے دیکھتا ہوں نویقین نہیں آتا۔ اس وفت میری سمجھ میں نہیں آریا کہ یہاں فساد کیوں نہیں ہورہا۔"

چڑھائی پر کالی اینگلوانڈین لڑکی سر جھکائے اس کے آگے آگے جارہی تھی۔ ٹرین کے مزد کیک پہنچ کراس نے اپنااٹیجی کیس زمین پر رکھااوررومال سے چہرہ پونچھنے لگی ۔ قریب سے گزرتے ہوئے سرل نے اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اوراپنے کمیارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔

ڈھائے پہنے کر کمال اور سرل اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔روزشام
کووہ کلب میں ملتے اور اکٹھے اپنی جائے قیام واپس لوٹے ۔کام ختم کرنے کے
بعد سرل ڈھائے کی گلیاں اور کونے کھدر ہے سو گھتا پھرتا ۔ تنگ وتا ریک گلیوں میں
سے گزرتی ہوئی جھلملیوں والی بند گھوڑا گاڑیوں کود کیچ کرفورا ٹیگوراور سیتا دیوی کے
ناولوں کا حوالہ دیتا ۔ بچے در بچے قدیم محلوں میں سے نکلتے ہوئے ارمنی ٹولہ کے چارسو
سال پرانے قبرستان میں جاکراس نے سارا دن ارمنی تا جروں کی قبروں کے کتبے
سال پرانے قبرستان میں جاکراس نے سارا دن ارمنی تا جروں کی قبروں کے کتبے
سال پرانے میں گزارا۔

اسٹیٹ بنک کی عمارت کے جغا دری پیل پائے دکھا کراس سے کمال کو بتایا کہ بیڈ چ ایسٹ انڈیا کمپنی کااولین گورنمنٹ ہاؤس تھا۔

ایک روزہ ویزگھاٹ گئے جہاں دریا کے کنارے ایک شکتہ، کھنڈرالی دومز ہ کوشی میں بلبل اکیڈی قائم کی گئی تھی۔ ہال کے دروازے کے اوپر بلبل کی تصویر آ ویزاں تھی جس پر پھولوں کاہار پڑا تھا، ہال میں اندھیرا تھا۔ اند راوراو پر کی منزل میں بڑے بڑے ہوا کیں کو رہے میں بڑے وقت شکتہ کمرے پڑے بھا کیں بھا کیں کر رہے تھے۔ زینے کی لکڑی پر بر ما کا انتہائی خوبصورت نقش وزگار کا کام بنا تھا، وہ سارے کمروں میں گھومتے پھرے ۔ نیچے ایک کمرے سے تھنگھروؤں کی آ واز آئی، وہ

دونوں اندر گئے جہاں ایک اور خستہ حال کمرے میں،جس کی دیواروں سے پلاستر گر رہا تھااورجس کااپنٹوں کافرش جگہ جگہ ہےا کھڑ ہوا تھا،ایک چھوٹی سی دری بچھی تھی اور چند موسیقار ناچ کی گت بجا رہے تھے۔ جاریا کچ لڑ کیاں بنگالی مسلمان وامكن بجار ہاتھا۔ دیلے یتلے شری سوشل کمارمیتر اا چک ا چک کرلڑ کیوں کو ناچ سکھانے میںمصروف تھے۔کمال دروازے کی چوکھٹ میںمسحور کھڑا یہ منظر دیکھا کیا۔اس شکتہ کمرے میں،اس ویران جگہ پر، بیرچندلوگ، جوان بوڑھے، باہر کی دنیا کے سارے د کھاور کمینے پن اورظلم وستم اور مجبوریوں اور پریشانیوں کو فراموش کرے تھوڑے سے لھات کے لیے نال اور سر میں کھوئے ہوئے تھے۔ان میں کسی نے نووار دوں پر توجہ نہیں دی اور ناچنے اور ساز بجانے میں مصروف رہے۔ کمال دیے یاؤں وہاں ہے لوٹا اور وسطی ہال عبور کر کے پیچیلے یورٹیکو کی طرف گیا۔ دولڑکیاں ماتھے پر کم کم کے بڑے بڑے ٹیکے لگائے دریا کے رخ، شکتنہ سٹرھیوں پر خاموش کھڑی تھیں۔ سامنے ایک گائے گھاس چر رہی تھی۔ احاطے کی دیوار کے نیچے کشتیاں بندھی تھیں ۔اوپر کی منز میں برآمدے کے جنگے پر دھو تیاں دھوپ میں سکھانے کے لیے پھیلی تھیں اور پیتل کی گڈویاں چم چمار ہی تھیں ۔ یہاں کتنی ہے پناہ ، اتھاہ ا داسی تھی ۔ان سب لوگوں کے چہروں پر کیساالم برس رہاتھایامکن ہے وہ سب مے حدیثاش ہوں ۔ کمال ہی کو ہرشے میں غم نظر آتا تھا، وہ سرل کوآ واز دیتاہوا باہرنکل آیا، وہ نواب پور روڈ کی رکشاؤں، چھکڑا ایسی بسوں، فقیروں کی ٹولیوں اور پونیورٹی کے طلباء کے ایک احتجاجی جلوس میں گز رتے رمنا کی طرف واپس لوٹے۔

رئیں کورس کی سٹرک پر ڈھا کہ کلب جگمگار ہاتھا۔ آج وہاں گیسٹ نائٹ تھی۔
اعلی طبقے کی موٹریں باہر کھڑی تھیں اور بال روم میں بیگات رقصاں تھیں جو کلکتے
سے ساریاں خرید کرلاتی تھیں اور جن میں سے اکثر کے بیچے دارجلنگ اور شیاا نگ
کے انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کررہے تھے۔لاؤ نج میں بڑے بڑے تاجر
اور مل اونر بیٹھے تھے۔

ذرا آگے بڑھ کرنیا شاہ باغ ہوٹل تھا جس میں امریکنوں کی فراوانی تھی۔ دوسرے رووہ سرل کے ہمراہ لانچ کے ذریعے بوڑھی گنگا پرسر کاری کام سے ایک اور ضلعے کی سمت جارہا تھا۔سرل کرسی پر جیٹھاا خبارپ ڑھتا رہا پھر معاً اس نے مڑکر کمال کونا طب کیا:

''وه سامنے درختوں کے جھنڈ دیکھتے ہو؟''

"ڀال"

'' یہ بکرم پور ہے۔ یہاں سروجن نائیڈواور بی سی رائے وغیرہ کے بے صد خوبصورت گارڈن ہاؤس ہیں اور بے حد خوبصورت مناظر ہیں۔ یہ گاؤں اب سنسان پڑے ہیں ۔ان کے ہاسی مغر بی بنگال چجرت کر گئے ۔ چلتے ہود کیھنے؟'' '' میں قبرستانوں کی زیارت کرتے کرتے عاجز آ گیا ہوں۔ کیاتم مجھے جیئے نہیں دوگے۔''

' دخہیں۔''سرل نے جواب دیا۔

'' مہارادبہ وکرم سین کی مانند، جو لاش کو کند ھے پر اٹھائے مرگھٹ ہے آتا تھا اور لاش کاعفریت راہتے میں وقت کاٹنے کے لیے روزان کوایک قصہ سنا تا تھا،تم مجھے قصے سناتے ہو میں نہیں سنوں گاتمہارے قصے ۔'' کمال نے ضد سے کہا۔ ''وہ دومنزلہ گارڈن ہاؤس نظر آیا تمہیں؟''سرل نے اس طرح ساعل کی طرف اشارہ کیا۔''اس میں رابندنا تھے ٹیگوررہا کرتے تھے۔''

''چلو میں تم کو آج کا منظر دکھاؤں۔''لانچ پانی پر چکر کاٹ کرنا رائن آنج کی سمت مڑگئی اور کمال نے ریلنگ پر جھک کرسرل کومخاطب کیا:

''ہم آ دم جی جوٹ مل جارہے ہیں۔''اس نے فاشحانہ انداز میں سرل سے ا

''اوروہاں پہنچ کرتم مینجر کے ساتھ لیچ کھانے کے بجائے مز دوروں کی اجرت کے متعلق اعداد وشار جمع کرنا شروع کر دینا ،مفسد کہیں کے!!''سرل نے جواب دیا۔

کمالمسکرا تا رہا۔وہ ملز پہنچ گئے عظیم الثان کارخانے جن میں بہاری عورتیں اور بنگالی مز دور کام کر رہے تھے بھاری مشینیں شور مچا رہی تھیں ۔ کمال مبہوت بنا مشینوں کودیکھا کیا۔

پھروہ لانچ میں سوار ہو کرواپس مڑے۔

ساحلوں پر بیل گاڑیاں پٹ سن کے گٹھے لا دے آ رہی تھیں کسان تنکوں والی ٹو پیاں اوڑھے گھٹنوں گھٹنوں پانی میں کھڑ ہے کھیتوں میں کام کررہے تھے۔ دریا کی سطح پر چاروں طرف جھوٹے بڑے اسٹمیر اور لانچ رواں تھے جن کے انگریزی نام تھے :میری اینڈرسن، اپنی لاری، ایڈی فلورا، روز ماؤنٹ ۔ انگریزوں کے عہد کی یادگاریں ۔ دریائی جہاز رانی آج بھی ایک برطانوی کمپنی کے ہاتھ میں تھی ۔ لانچ دریائے چوڑے دھارے پر چلتی رہی۔آسان کے او دے با دلوں میں
سے سورج سرخ تلک کی طرح چبک رہا تھا۔لہریں سورج کی کرنوں میں سونے کی
الیی جھلملانے لگیں۔ ہزاروں کشتیاں سطح پر حدنظر تک تیررہی تھیں ایک بوڑھی
عورت تیزی سے اپنا نو کا بھیتی ہوئی لانچ کے قریب سے نکل گئی۔دریا پر ایک عظیم
الشان، طاقت وردنیا آباد تھی۔

مغرب کا وفت ہوا۔ کشتیوں میں چراغ جلے۔ پانی پر دیوالی منائی گئی۔ مانجھیوں نے اپنی اپنی کشتیوں میں نماز پڑھنا نثر وع کر دی۔ ہوا اٹھی اور روشنی کی مخالف سمت میں جاتے ہوئے کشتیوں کے با دبان سفید بگلوں کے پروں کی طرح مچٹیھٹانے گئے۔

یه سارامنظرا یک عظیم مفنی تفار بردا گمبیر راگ تھا۔ سارا بنگال راگ میں ڈوبا تھا۔ دکھ کاراگ ہموت کاراگ ،زندگی کاراگ۔

رات کورمنا کی سٹرکوں پر مدھم روشنیاں ٹمٹمار ہی تھیں۔ دورایک مندر سے ایک ویشنو بھجن کی آ واز بلند ہور ہی تھی۔سرل اور کمال برآ مدے میں بیٹھے تھے۔ ساون کی گھٹا کیں امنڈ کراٹھی تھیں۔

سرل نے دوبارہ کتاب کھولی:''تالاب کے چاروں اور چمپا کے پھول کھلے ہیں ۔آسان پرکالے بادل گر جتے ہیں۔میرے جی میں جذبات کا دھاراموجیس مارتا ہے جیسے اگست کے مہینے میں ندی میں بہیا آ جاتی ہے۔ندی تو تو نہیں جانتی کہ کدھر کو جارہی ہے، پھر اتنی تیزی سے کیوں بہتی ہے؟ او گھڑے! پانی میں بوند کی طرح ڈ زب جا۔میں بھی تیری طرح اتھاہ سمندر میں ڈوب چکی ہوں۔'' سرل قرون وسطی کے بنگال لوک گیتوں کے صفحات پر نظریں جمائے بیٹیا رہا۔ باہرا ندھیرا تھا۔ایبا اندھیرا جوسرف بنگال کی بھیگی فضاؤں میں رات کے وقت گھنے باغوں پر چھاتا ہے۔ لیمپ کی صحمل سی زر دروشنی برآمدے میں پھیلی ہوئی تھی ۔ دفعتا بجلی کی چیک کے ساتھ زور کی گھٹا اٹھی اور ہوا چلنی شروع ہوگئی۔ ''میں کل صبح انڈیا کے رائے کرا چی کے لیے روانہ ہور ہاہوں ۔'' کمال کہدرہا تھا۔ سرل چونکا۔

"معلوم ہے۔"

"تم ہے نو اکثر ملاقات ہوتی رہے گی۔"

"نإل"

ہوا کا جھکڑتیز ہوگیا۔ برآ مدے کے پنچے اسوک کی شاخیں سرسر انے لگیں۔ ''اسوک کا درخت!''سرل نے گوجاا سے مخاطب کیا۔'' جسے کوئی حسین لڑک چھولے نواس میں فوراً پھول کھل جاتے ہیں!''

''کوا کالا ہے۔''سرل نے پڑھا۔'' کوکل اس سے زیادہ کالی ہےاور سنجا کھالی ندی کایانی اس سے بھی زیادہ کالا ہے۔ پراس کے بال سیاہ ترین تھے۔''

بارش کی بوندوں نے باہر تالاب میں جل ترنگ بجانا شروع کر دی۔ بجلی چیکی تو باغ کا ایک ایک پ تا ایک بل کے لیے اس میں جگمگاا ٹھا۔

''چمپک کے درختوں کے بار، بوڑھی گنگا کی موجیس بیکارشورکر رہی ہیں۔'' سرل نے کہا۔''ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہاری آ واز کی طرف سے کان بند کر لیے ہیں میں اپنی کشتی کنارے سے باندھ چکا ہوں۔'' ''اچھا میں کہددوں گا۔'' کمال نے آ ہستہ سے جواب دیا۔

دوسری صبح کمال نے سرل ایشلے کو ڈھاکے میں چھوڑ ااور فلائنگ کلب کاطیارہ لے کر کلکتے پہنچا۔اس نے سوچا اپنے مرحوم ماموں نواب عباس رضا بہادر کے گھر والوں سے ملنے دت ہاؤس جائے مگر پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اورٹرین میں بیٹھ کرلکھنؤ روانہ ہوگیا۔

وہ ہوڑہ اسٹیشن پر ایک پولیس افسر کواپی اور آتے دکھے کر ہڑ ہڑا گیا اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کرویزا اور پاسپورٹ کے کاغذات کوچھوا اور مطمئن ہوا کہ وہ غیر قانونی طور پر انڈیا میں واطل نہیں ہورہا ہے۔ ٹرین چلاگی ۔ بر دوان ، آسنسول ، پٹینہ مغل سرائے ، الہ آبا دہ کھو و ٹرین ایک اجبی سرز مین میں چل رہی تھی ۔ سال بھر قبل یہ الہ تھا ، اب اس میں وہ ایک غیر ملکی کی حیثیت سے سفر کر رہا تھا۔ اسے لگا لوگ اسے مشتبہ نظروں سے دکھے رہے ہیں ۔ سب کی آ تکھیں اسی کی طرف ہیں ۔ تم پاکستانی ہو۔ تھانے چلو ۔ تم پاکستانی ہو۔ مسلمان ۔ جاسوس ۔ طرف ہیں ۔ تم پاکستانی ہو۔ تھانے چلو ۔ تم پاکستانی ہو۔ مسلمان ۔ جاسوس ۔ مسلمان جاسوس ۔ ٹرین کے بہیوں میں سے یہی آ واز نکل رہی تھی ۔ غدار۔ مسلمان جاسوس ۔ ٹرین کے بہیوں میں سے یہی آ واز نکل رہی تھی ۔ غدار۔ جاسوس ۔ غدار جاسوس ۔ غیر اربان غیر جناشن میں داخل ہورہی تھی ۔ اس کا دل دھڑک میان وہوکت کے ساتھ چا رہا غیر جناشن میں داخل ہورہی تھی ۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔

چارباغ لکھنۇ لکھنۇ <u>۔</u>

دو دن وہ عزیز وں کے پاس تھہرا۔اباے خیابان کے کلیم کی خانہ یری کے

سلیلے میںضروری کاغذات لینے دہرہ دون جانا تھا۔تیسرے دن وہلکھئو سے جلا۔ (یہاںاب کیارکھاتھا، وہ کس کے لیے یہاں تھہرتا،وہ بدل چکا تھالہذالکھؤ بھی بدل گیا تھا)جبڑین مرادآ باد کے قریب پینچی تو اسے معاً یادآ یا کاکھنؤ میں سیتا ڈکشت نے اسے بتایا تھا کہ چمیا ولایت ہےلوٹ آئی ہیں اور اپنے چیا کے پاس مرادآ با دمیں متیم ہیں۔اس اطلاح پر کمال نے ویز ایرمرا دآ با دکاا ضافہ کروالیا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر پینچی تو وہ اپنا سامان اٹھا کر گاڑی ہے اتر آیا۔اٹیشن ہے باہرآ کراس نے ایک تا نگہ لیا اور سیتا ڈکشٹ کا بتایا ہوا پتا دیکھنے کے لیے جیب ہےنوٹ یک نکالی۔پھراس نے تا نگے والے سے کہا:'' کھ گھر چلو۔'' تا نگہروشن با زاروں اور کالجوں اور ہیتالوں کی بلند عمارتوں کے سامنے سے گزرتا ایک سمت کو چلا ۔سٹرک پر ٹھیلے چل رہے تھے اور پر دے دارر پڑوے اور ڈولیاں اور یکے ۔لڑکے بالے ۔برقعہ پوشعورتیں سلیپر تھسٹتی گلیوں میں گھس رہی تھیں۔ تانگہ اب ایک محلے میں داخل ہوا جو شاید کمال کی منزل مقصو دتھی۔ دروازوں کے آ گے ٹوٹے بھوٹے چبوتر ہے تھےاورمسجد کی منڈیریرایک چیل بیٹھی اونگھتی تھی ،یہ چمیاباجی کامحلّہ تھا؟

وہ تا نگے سے اتر اسامنے بڑا ساپرانے وقتوں کا پھا ٹک تھا جس کے دروازے میں ایک چھوٹی کھڑی کھلتی تھی۔اندرسلین تھی اور بھوسے کا ڈھیر۔ دو تین کھٹیاں پڑی تھیں۔اندرایک اور مبے حد تنگ و تا ریک زینہ تھا جو شاید اٹھار ہویں صدی میں بنا ہوگا بچا ٹک میں وہ چاروں طرف آ وازیں دیتا پھرا، جب کسی نے اس کو جواب نہ دیا تو وہ ہمت کر کے خود ہی اس زینے پر چڑھ گیا۔ دوسری منزل پرچھوٹا

ساآ نگن تفاجس میں چینی کے گیلے رکھے تھے۔سامنے برآ مدہ تفااورا یک بڑا کمرہ جوشایداس گھر کی بیٹھک کا کام دیتا ہوگا۔اس میںصرف ایک کرس پڑی تھی اور ایک مسہری۔ایک الماری میں خدائی فوجدار اور او دھر پنچ کی جلدیں رکھی تھیں۔ دروازوں میںان گنت او دے، نارنجی،سبزاورسرخ شیشے لگے تھے۔باہر کے رخ جھجا تھا جو بھا ٹک کے عین اوپر شنشین کی طرح نظر آتا۔ چھجے میں کھڑے ہوکر اس نے پچھم کی اورنظر ڈالی گلی بے حد صاف تھی ،اس نے غور سے دیکھا۔ نیچے مسجد میں پیش امام نماز ریڑھ رہے تھی۔ان کی جاءنماز کے سامنے بجدہ گاہ کے قریب تام چینی کی رکا بی میں کچھر کھا تھا اور محلے کے تین حیارلڑ کے بالے''بٹ کلیجی، بٹ کلیجی'' کہہ کران کو چڑار ہے تھے۔امام صاحب سلام پے هیر کرجلدی ہے اٹھے۔ لڑکوں کوڈ صلے سے مار بھائے کے بعد پھر جاءنماز پر واپس چلے گئے ، نا قابل بیان سناٹا سارے میں طاری تھا۔ اس مکان کے دائیں ہاتھ ایک سرسبر ڈھلان پر قبرستان تفا۔اےا یک جمرجمری سی آئی۔زندہ روحیں ،مری ہوئی روحیں ،یہاں کتنی نحوست تھی ۔مر دوں کاشہر ۔ جمیابا جی تم یہاں کہاں ہو؟ قبرستان کےسرے پر چھپر تھااور نیم کا درخت جس کے نیچے بکری بندھی تھی۔ چھپر کے اوپر کھڑی میں ہے کوئی لڑکی حجھا نک رہی تھی۔ کمال کواپنی طرف دیکھتا یا کراس نے حجے ہے گھڑ کی بند کر دی۔وہ زینے سے نیچے اتر کر دوسرے بھاٹک کے سامنے آیا۔اس کی بھی وہی وضع تھی ۔رنگ برینگے شیشوں والا شانشین ۔ نیچے دربان کے کھڑے ہونے کے لیے طاقیے ،شکتہ چبور ہ۔اس نے بیا ٹک کی کنڈ ی کھٹکھٹائی ۔ ''کون ہے؟''اندرہےآ وازآئی۔

مایوی اور ڈیپریشن کی وجہ ہے کمال کے حلق سے آواز بھی نہ نگلی۔ '' کون ہے؟'' دھاری دارگبرون کاسیاہ تنگ پائجامہ پہنے ایک بڑھیانے اندر ہے جھانگا۔

"میں ہوں۔"

'' گے کیابات ہوئی ۔اے نام نوبتاؤ بھیئے ۔''

''میں ہوں کمال رضا۔ پا کستان سے آیا ہوں ۔''

بڑھیانے کچھ دریبعدوا پس آ کر کھڑی کھولی۔

''آ ؤ۔ آ جاؤمیاں۔''اس نے کھا

وہ اندرآ گیا۔ انگنائی میں اینٹوں کافرش تھا۔ دیوار کے ساتھ کیاری میں کسی زمانے میں پودے رہے ہوں گے ،اب وہ ویران پڑی تھی۔ باور چی خانے کے سامنے مرغیوں کا ڈربہتھا۔ مرغیوں کے پر ادھر ادھر اڑرہے تھے۔ سامنے بڑا دالان تھا۔ دالان میں تخت ،اس پر چمیا بیٹھی تھی۔

''ارے ہ لو۔ کمال، بھئی حد ہوگئی!''

"چمپاباجی!"

''تم! گڈ گا ڈ!!''وہ آ ہستہ ہے آٹھی اورمعذت طلب انداز میں جلدی جلدی تخت یوش ٹھیک کرنے گئی ۔

''میں سامنے والے مکان میں گھس گیا تھا۔'' کمال نے کہنا شروع کیا۔ ''میرے گھر والے سب چچا میاں کے یہاں گئے ہوئے ہیں، وہیں چلو، وہاں اطمینان سے بیٹھ کر ہاتیں کریں گے۔'' اس نے اگئی پر سے دلائی اتاری اور اسے بڑے سلیقے سے اوڑھا تا کہ ہر سے
پاؤں تک دلائی اسے ڈھانپ لے اور گھونگھٹ سانکال کر کمال کے ساتھ گلی میں آ
گئی۔'' ہمارے یہاں بر فتح کا رواج نہیں ہے اب تک چا دریں اور دلائیاں ہی
اوڑھی جاتی ہیں۔' اس نے گویا تشریح کی ، وہ قدیم مسجد کے پاس پہنچ کر دوسری گلی
میں مڑگئی جو قبرستان کی ڈھلان کے برابر سے گزرتی تھی ، یہ بھی بے حد صاف
ستھری تھی۔ دیواروں میں گھاس اور پیپل کے درخت اگ آئے تھے۔
ستھری تھی۔ دیواروں میں گھاس اور پیپل کے درخت اگ آئے تھے۔

'' بي؟'' كمال نے قبرتسان كى طرف اشارہ كيا۔

''ہم ہی لوگ ہیں۔''چمپانے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جواب دیا۔ ''یہیں جیتے ہیں اور یہیں مریں گے۔''اس نے پچھنو قف کے بعدا ضافہ کیا۔ چند قدم چل کر'' دیوان خانہ''آگیا۔

" چپامیاں کامکان؟"

"بإل-"

وہ ڈیوڑھی میں داخل ہوئے ۔آئگن میں بہت سے تخت بجھے تھے۔ویرانی کی شدت سے جگہ سنسنار ہی تھی ۔

''یہاںاؤ کوئی بھی نہیں رہتا؟'' کمال نے ذرادہشت زدہ ہو کر پوچھا۔ ''نہیں''چہپانے اطمینان سے جواب دیا۔'' بیامام باڑہ ہے، بیہ جو تخت پڑے ہیں ۔ پاکستان بننے سے پہلے اس میں ہمارے یہاں کی مشہور تختوں کی مجلس ہوا کرتی تھی۔''

اب انہوں نے پھر ماضی کی گردان شروع کر دی، کمال نے بوکھلا کرسوجا۔

''اصل مکان اندر ہے۔''چمپانے بات جاری رکھی۔'' چلے آؤےتم سے پردہ کوئی نہیں کرے گا۔''

وہ ڈیوڑھی میں سے گز ڑتا اندر چلا گیا۔ صحن میں کرسیاں اور چار پائیاں بچھی تھیں، ایک چار پائی پرکڑھا ہوا پانگ پوش پڑا تھا۔ باور چی خانے میں بگھار کی تیز مہک آرہی تھی، دو تین غیر واضح، غیر اہم سے لوگ ادھرادھر بیٹھے تھے۔ با دل گھرے ہوئے تھے مگر ہوا بند ہونے کی وجہ سے شدید جبس ہو گیا تھا، برساتی کیڑے چراغوں کے چکر کا ہے رہے تھے۔

''حیالاِ ۔۔۔۔۔۔۔۔ بیدکمال ہیں ۔۔۔۔۔۔۔'' نیم تاریکی میں چمپا کی آواز آئی۔ '' آؤ۔۔۔۔ آؤ۔۔۔۔ بیٹےومیاں ۔۔۔ بڑی عزت افزائی کی تم نے ہماری۔''حیالاِ نے ، جو پانگ پر لیٹے ہوئے تھے ،اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔

الثین اٹھا کرا کی لڑور چی خانے کی اور لیکی ۔ ایک اورلڑکی والان میں میز پربیٹھی پڑھ رہی تھی ۔ یاللہ! مڈل کلاس اس قدر ڈیپر بینگ ہوتا ہے؟ کمال نے لرز کرسوچا۔ آنگن میں آنے والوں کی آ ہٹ سن کر دالان والی لڑکی نے نظریں اٹھا کر کمال کو دیکھا۔ کمال نے جلدی سے دوسری طرف دیکھا نشروع کر بدا۔ اس نے مسلمان مڈل کلاس لڑکیوں کے فرسڑ بیش اور رومان پرسی کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا اوروہ ہرگز نہ چا ہتا تھا کہ بیلڑکی یا وہ لڑکی جو باور چی خانے میں اس کے لیے چا ء بنا رہی تھی اس کے ساتھ وقتی رومان شروع کر دیں اور بعد میں اس لے لیے چا ء بنا رہی تھی اس کے ساتھ وقتی رومان شروع کر دیں اور بعد میں اس لیے لیے چا ء بنا رہی تھی اس کے ساتھ وقتی رومان شروع کر دیں اور بعد میں اس لیے لیے چا ء بنا رہی تھی اس کے ساتھ وقتی رومان شروع کر دیں اور بعد میں اسے لیے لیے چا دینا رہی تھی اس کے ساتھ وقتی رومان شروع کر دیں اور بعد میں اسے لیے اس کی کو دنت میں اضا فہ ہوتا گیا۔

''یہ میری کزنز ہیں دونوں۔'چمپااس آ واز میں پائینتی بیٹھی اسے بتارہی تھی۔ ''وہ والی زیب النساء ہیں انہوں نے دلی سے لائبر ریں سائنس میں ایم ۔اے کیا ہے۔چھوٹی والی مریم زمانی ہیں، یہ اگر لیکچر میں ایم ۔ایس سی کر رہی ہیں ۔جب میں انٹر کے بعد لکھؤ ریڑھنے گئی تھی یہ دونوں کی دونوں بالکل ذرا ذراسی تھیں ۔کس قدرتیزی سے گزرتا ہے،تم کو چپ کیوں لگ گئی؟''

پھر پچامیاں اس ہے آ ہستہ آ ہستہ با تیں کرتے رہے۔وہی پرانے قصے۔ پاکستان ،ہندوستان ہماری قومیاں بدھیا بیٹھ گئی۔انہوں نے کہا۔

''یہاں اتنا سناٹا کیوں ہے؟'' کمال نے گھبرا کر پوچھا۔ پھرا سے اپنی بیوتو فی کا حساس ہوا۔

''ساری آبا دی کہاں چلی گئی۔''

''وہیں جہاں تم چلے گئے۔'' چچا میاں نے جواب دیا۔''کھوکھرا پارکے راستے سے سب نکل لیے،روہیل کھنڈ خالی ہو گیا۔بس ہم چند بڈ ھے ٹھڈے باقی رہ گئے ہیں۔دو تین سال کی بات اور ہے، جب ہم مرجا نمینگے تو یہاں ہمارے بعد گدھے لوٹیں گے۔''

کمال اٹھ کر ٹہلنے لگا۔مریم زمانی نہایت بے بعلقی سے جاء بنا کرلار ہی تھی۔ اس کا رومان شروع کرنے کاارا دہ معلوم نہیں ہوتا ۔ کمال نے ذرااطمینان اور ذرا مایوسی سے سوچا۔

'' پاکستان کے کیا حال ہیں؟''حیا ابا پوچھتے رہے۔''سناہے یہاں ہے دیھنے

کمال چپ چاپ بیشار ہا۔ اس نے مسلمان تو م کے متعلق پھر اپنی محبوب تھیوری دل میں دہرانا شروع کر دی۔ یہی بڑے میاں ۲۴ء میں شی مسلم لیگ صدررہے ہوں گئے کہ شکر اسلام ہری نگر فتح کرنے کے بعد لال قعلہ، دلی پر فتح کر پر چم اہرا تا یہاں کے مسلمانوں کولبریٹ کرنے کے بعد لال قعلہ، دلی پر فتح کر پر چم اہرا تا یہاں کے مسلمانوں کولبریٹ کرنے کے لیے بس اب آیا ہی چاہتا ہے، کمال کا دم تھیرانے لگا۔

''یہاں بچلی کی روشنی اب تک نہیں آئی ۔''چہا غیر شخصی آواز میں بتلار ہی تھی۔ معلم میں تو کب کی آ چکی ہے جہاں پھوا ماں کی کوشی تھی، وہ چلی گئیں حیدر آباد معلی میں تو کب کی آ چکی ہے جہاں پھوا ماں کی کوشی تھی، وہ چلی گئیں حیدر آباد معلی کھول نے تھر والوں کے لہذا کوشی کسٹوڈین نے لے لی ساس میں سکھوں نے اسکول کھول کر بچلی منگا لی ہے ہمارے مکانوں میں نہیں آسکی۔ چہا کی آواز نیم اسکول کھول کر بچلی منگا لی ہے ہمارے مکانوں میں نہیں آسکی۔ چہا کی آواز نیم اسکول کھول کر بچلی منگا لی ہے ہمارے مکانوں میں نہیں آسکی۔ چہا کی آواز نیم اسکول کھول کر بچلی منگا لی ہے ہمارے مکانوں میں نہیں آسکی۔ چہا کی آواز نیم اسکول کھول کر بچلی منگا لی ہے ہمارے مکانوں میں نہیں آسکی۔ چہا کی آواز نیم میں ڈرون کرتی رہی۔

'' بجل کے لیے میاں پیسے جا نہیں۔' جا ابانے جاء کی سینی زور سے اسٹول پر رکھتے ہوئے کہا۔ سینی کا تو از ن قائم نہرہ سکا، جگ ٹوٹنے سے سارا دو دھ انگنائی کے فرش پر بہہ گیا۔ چمپا اسے افسوس سے دیکھتی رہیں۔''اب اتنی رات گئے دو دھ کہاں ہے آئے گا۔''انہوں نے کہا۔

"اس پرافسوس نه کروچهپا باجی - " کمال نے گہری آ واز میں آ ہستہ سے کہا۔ چمیا نے نظر اٹھا کرا سے دیکھااور مسکرا دی۔

کمال نے جمپاکوآج ان کی زں دگی کی ایک اورسٹرھی پر ایک پس منظر میں دیکھا جوان کا حقیقی پس منظر تھا۔اس نے کمھے بھر کے لیے آئھ بند کر لی۔لکھنؤ، پیرس، کیمبرج،لندن،روم اورمیڈرڈوالی چمپا،مرا دآبا دے محلے کھ گھر کے اس نیم تاریک مکان والی چمپا، ٹدل کلاس چمپا، بہا در چمپا عرف نے ہندوستان کی عاقلاور دلاور حسینہ۔واہ بجیا۔تہارا جوبنہیں۔مانتاہوں۔

کمال مراد آباد میں دو دن رکا۔ رات کو اسے اسی اود ہے اور نارنجی شیشوں والے کو ٹھے کے کمرے پر پہنچایا گیا۔ جہاں وہ سب سے پہلے جا پہنچاتھا۔ آدھی رات تک وہ چھچے میں کھڑا سامنے کامنظر دیکھتا رہا جہاں چاندنے اپنی مٹیالی روشنی مکانوں کی چھتوں بمسجدوں کے میناروں اور نیم کے درختوں پر پھیلا رکھی تھی۔

دو پہر میں قیلو لے کے لیے اس کا کھٹولہ زینے کی آخری سیڑھی پر بچھا دیا گیا جہاں رام گنگا کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی ۔

''سنا ہے تمہارے یہاں ہندوستان کی ساریوں کی بڑی ما نگ ہے۔'' چمپا باجی نے آ کر دہلیز پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بیثا شت سے بات شروع کی۔ ''تہہاری ہم وطن اعلی سوسائٹ کی خواتین یہاں آتے ہی کپڑے کی دکانوں پر یلغارکرتی ہیں۔سناہےتمہارے یہاں کی اعلی سوسائٹ ۔''

'' کیا اعلی سوسائٹی کی گر دان کر رہی ہو۔'' کمال نے جھنجھلا کر اس کی بات کائی۔'' بیرنہ بھولو چمپا باجی کہ خودتم کو طبقاتی شعور حاصل کرنے میں پورے پندرہ سال گئے۔''

چمپازورہے ہنی۔''طبقاتی شعور کی ہات کرنا ہے تو میری کزنز سے گفتگو کرو۔
زیبا اور مریم، بڑی بھاری اسٹو ڈنٹ ورکرز ہیں دونوں۔ دلی کے سالانہ انٹر
یونیورٹی یوتھ فیسٹول میں ہمیشہ بیاوگ جانے کیا کیا کرا مات کرتی ہیں۔جھا نکیاں
عوامی ناچ ،موسیقی کے مقابلے۔زیبانے پچھلے سال کے فیسٹول میں سنگتر اثنی میں
پہلاانعام حاصل کیا۔''

کمال کی شمجھ میں آگیا۔اس کا خدشہ بے کارتھا، یہ مڈل کلاس لڑکیاں اپنے فرسٹریشن اوراپی رومانیت پرفتے حاصل کر چکی تھیں۔آج سے پندرہ سال پہلے اگر وہ چمپا کی جگہ ہوتیں اور گئی رومانیہ اس کی طرح رومان پرست ہوتیں ، یہ نگالڑ کیاں تھیں۔ چمپا عبوری دور کی لڑک تھی اس لیے لامحالہ اس نے تجر بے کیے اور تھوکریں کھا کیں۔ زیبا اور مریم ، ہمت والی لڑکیاں ۔ان کے دماغوں میں کوئی البحض نہیں ۔ بھرا سے خیال آیا کہ اس کے دلیس میں ایسی لڑکیاں نہیں ، وہاں ابھی عبوری دور بھی یور کی طرح شروع نہیں ہوا۔

'' کاش میں اسمء میں ان دونوں کی ایسی بن گئی ہوتی۔''چہپانے گویا کمال کے دل کی بات پڑھ لی۔'' اب ہم لوگوں کے اختیار میں نؤ واقعات نہیں ہوتے ۔'' کمال نے جواب دیا۔اس نے محسوں کیاوہ کس قدر بوڑھا ہو چکا ہے۔ چمپا، جو اس کے سامنے چوکھٹ پربیٹھی ہے، کتنی بوڑھی عورت ہے۔ہم دونوں نے من کی دنیا وَں کی کتنی کمبی سیاحت کی ۔اس نے حیرت سے سوچا۔

وہ اس وفت ایک اجنبی شہر مین ایک نیم تاریک زینے پر بیٹا تھا۔ دریا پر سے
آئی ہوگی برساتی ہوااس کے بال پر بیٹان کررہی تھی۔ وطن کی برسات، مگریہ وطن
نہیں تھا۔ اس کے ویزے کی معیاد ختم ہونے والی تھی ، کل سویرے وہ بیبال سے
اپنے ملک روانہ ہوجائے گا۔ مراد آباد ، کھ گھر ، بیزینہ ، چمپا احمد، زیبا ، مریم ، چاابا۔
سب بیبیں رہ جائیں گے۔ کیا اس حقیقت پر اسے آنسو بہانا چا ہیے؟ لیکن اب
اسے محسوس ہوا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس میں ضبط آگیا ہے۔ ضبط ، تو از ن اور
سکون ، گریک آئیڈیلز .....اسے ہری شکر کے الفاظ یا د آئے۔

چمپانے پھراس کے دل کی بات پڑھ کی اوراس نے پرانی عادت کے مطابق وہرایا:'' کہاں ہے تمہاراہمزا وہری شکر؟''

''چمپاباجی''اس نے ذراغصے سے کہا:''ہری شکراب میر اہمزادُنہیں رہا، مجھے کیامعلوم و ہاس وفت کہاں ہے۔'' ''کیوںا سے خطرُنہیں لکھتے ؟''

''چیپا باجی''اس نے پہلو بدل کر کہا،''تم کو بیاب تک معلوم نہیں ہوا کہ میں دوستوں کو خط نہیں لکھا کرتا۔ میں ہری شکر سریواستوا کو کیا لکھوں اور کیوں لکھوں؟''

''اب تک جذباتی ہو!''

''نہیں۔''اس نے بل کھایا۔ چمپانے اسے پھر چوری کرتے بکڑلیا تھا۔ ''ہٹائے چمپاباجی۔''اس نے جھنجلا کرجواب دیا۔''میں اس سارے انڈو پاکستان میلوڈراما ہے، جو چاروں طرف کھیلا جارہا ہے، شم خدا کی عاجز آچکا ہوں۔ ہری شکر آج کل شاید بنگلور میں ہے، اب میں کیا جا کرروتے ہوئے اس سے لیٹ جاؤں؟ لاحول و لاقوق ق۔''

''تم اب تک مضبوط نہیں ہوئے۔''چمپانے آ ہستہ سے کہا''تم ہری شکر سے ملنا نہیں چاہئے کیونکہ تم کو ڈر ہے کہ واقعی جا کرروتے ہوئے اس سے لیٹ جاؤ گے۔اچھا پھر مجھ سے ملنے کیوں آئے؟ یہ بھی بڑی تخت میلوڈ ریمٹک بات تھی۔'' ''آخرانسان ملتا ملاتا ہی رہتا ہے پرانے دوستوں سے۔'' کمال سے کوئی اور معقول جواب نہ بن پڑا۔''اور پھر مراد آبا دراستے میں ہی پڑتا تھا۔''اس نے منہ لٹکا کرکھا۔

بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ ٹین کے چھچے پر برسنے لگیں۔گلی کی مٹی کی سوندھی خوشبو اڑ کر کمال تک پہنچی ۔ایک عورت نگک پائجامہ پہنچ، آم کی کھانچی سر پر اٹھائے، آوازلگاتی نیچے سے گزری۔ چہپا دہلیز پر بیٹھی مو کھے سے باہر دیکھتی رہی۔ اٹھائے، آوازلگاتی نیچے سے گزری۔ چہپا دہلیز پر بیٹھی مو کھے سے باہر دیکھتی رہی۔ بہت دیر سے کمال ایک سوال دل میں لیے بیٹھا تھا مگر پوچھنے کی ہمت نہ پا تا تھا۔ آخراس نے دبی زبان سے دوسری طرف دیکھتے ہوئے پوچھ ہی لیا:
تھا۔ آخراس نے دبی زبان سے دوسری طرف دیکھتے ہوئے پوچھ ہی لیا:
"چہپا باجی اب تم کیا کرنے والی ہو؟"

یہ بڑا ہے رحم سوال تھا۔ ہم کسی ہے اس کے مستقبل کے بارے میں کس طرح پوچھ سکتے ہیں! "میں۔"اس نے جواب دیا۔"میں بالآخر بنارس واپس جارہی ہوں۔تم کو یا دے میں نے کیم کے کنارے بوٹ ہاؤس میں تم سے کہا تھا: میں واپس جانا چاہتی ہوں، کوئی ساتھ لے جانے والانہیں ماتا۔ اب میں نے دیکھا کہ کسی دوسرے کا سہارا ڈھونڈ ھناکس قدرز بردست جمافت تھی۔ میں خود ہی بنارس لوٹی ہوں، جانتے ہومیرے آبائی شہر کانام کیا ہے؟"

''ہاں۔مسرت کاشہر،وہ بھی ایک نہایک دن واقعثاً مسرت کاشہر ہے گا۔
سارے شہروں کی طرح اس ملک کو دکھ کا گڑھ یا مسرت کا گھر بنانا میرے اپنے
ہاتھ میں ہے مجھے دوسروں سے کیا مطلب؟''اس نے اپنے ہاتھ کھول کرغو رہے
انہیں دیکھا۔''رقاصہ کے ہاتھ، آرشٹ یالیکھک کے ہاتھ؟ نہیں۔۔۔۔۔۔ یہ
صرف ایک عام، اوسط در ہے کی ذبین لڑکی کے ہاتھ ہیں جواب کام کرنا چاہتی
ہے۔''

وہ خاموش ہوگئی، کچھ در بعد مسجد سے ظہر کی ا ذان کی صدابلند ہوئی۔اس نے غیرارا دی طور پر دو ہے ہے۔ سر ڈھانپ لیا۔

"کمال!" کچھ در بعد اس نے کہا۔" مسلمانوں کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ پہنہاراوطن ہے۔"اس نے بے بی سے انگلیاں مروڑیں۔"اورتم کیوں چلے گئے؟ کیا میں تمہارے یہاں آ جاؤں او مجھے ایک سے ایک عمدہ عمدہ نیل جائے گا! دیکھو میں پیرس اور کیمبرج اور لندن سے کتنی ڈگریاں لائی ہوں۔"

ہرسنگھار میں رنگے دو پٹے اور پتمبری ساڑیاں پہنے چمپا کے رشتے دارلڑ کیاں

نیچے دالان میں پکوان چڑھا رہی تھیں۔'' بھئی کچھ یہاں بھی بھجواؤ۔''چمپانے کھڑکی میں سرزکال کرآ واز دی۔

''اچھا بجیا۔ابھی تھے کے '' پھر انہوں نے ایک گیت شروع کر دیا۔جھولا کن نے ڈالوری امریاں۔

کمال نے کھٹولے پر لیٹے لیٹے آئکھیں بند کرلیں ۔وہ بچین سے یہ گنت سنتا چلا آ رہا تھا۔آتے ہی اس کے خاندان کی لڑ کیاں بھی کڑھائی چڑھا کریہ گیت الاپناشروع کردیتی تھیں۔

زیے پر پائیجے کی جھونک دکھلائی دی۔ زیبا پھلکیوں کی پلیٹ لے کراو پر آرہی تھی۔ بہتے سہج سہج وہ اندرآئی اور پلیٹ فرش پررکھ کر گنگناتی ہوئی پھر نیچے اتر گئی۔ چمپا چوکھٹ پر بیٹھی رہی۔ 'مم سوچ رہے ہو۔''اس نے آ ہستہ سے کہا ''کہ اب میر ہے دوارکون آئے گا۔ کیکن کمال میں بجھتی ہوں ، جہاں تک ذاتی کامیا بی کاسوال ہے، میں تم سے کہیں زیا دہ خوش قسمت ہوں۔ میں نے سراغ پالیا ہے۔'' کاسوال ہے، میں تم سے کہیں زیا دہ خوش قسمت ہوں۔ میں نے سراغ پالیا ہے۔'' کاسوال ہے، میں تم ٹھیک کہتی ہو چمیا باجی۔''

ینچے حوض میں برکھا کی پھوہار کا حجالان کے رہاتھا۔بارش کی وجہ سے سارے میں ہر یالی اور تر و تازگی جھا گئی تھی۔گیوں میں سخی شخی ندیاں بہہ رہی تھیں ، پھجوں اور پر نالوں سے پانی کے آ بیٹا رگر رہے تھے، نیچے آ نگن میں پانی کی جھوٹی سی شفاف حجمیل بن گئی تھی، او پر چینی کے گملوں میں لگے ہوئے پو دے پانی میں لہلہا رہے تھے۔" یہ میر اجل کل ہے۔" چمپانے آ ہستہ سے کہا۔" یہاں میرے آنسوؤں کا بانی بہتا ہے۔"

دالان میں لڑکیوں کے دو پٹے لہرائے ، ہلکی کاسی ، زرداورسبز رنگ کی چنز ی اوڑ ھےا یک لڑکی نے ، جوشایدمریم تھی ،میرا کا گیت شروع کر دیا۔

"میں ایک عام اوسط در ہے گی لڑکی ہوں ۔"چہپا کہتی رہی۔" اگر میں خدا کا خاص الخاص بندہ ہوتی ۔ میرا، مکتابائی، سینٹ صوفیہ ۔ تو میر ہے جسم پر زخموں کے نشان نظر آتے ،میر البادہ میر ہے مقدس خون سے سرخ ہوتا،میر ہے ہاتھوں میں میخیں گڑی ہوتیں،میر ہے سرکے گر دنور کاہالہ ہوتا، مجھے وش کے پیالے اور سانپ کے پٹار ہے بچوائے گئے ہوتے ،لیکن میں محض چہپا احمد ہوں ۔ میر ہے زخم کسی کونظر نہیں آسکتے کیونکہ میر ہے تماشائی بھی میری طرح زخمی ہیں، وہ کمز وراور فانی انسان ہیں ۔ چھے پر ہینتے بھی ہوں جبکہ سینٹ صوفیہ کی ہیں ۔ چھے ۔ لوگ ممکن ہے جھے پر ہینتے بھی ہوں جبکہ سینٹ صوفیہ کی ہیں ۔ "

ہوا کے زور سے بہت تی جامنیں ٹپ ٹپ کرتی سٹرھیوں پر آن گریں ۔چمپا نے اپنے بالوں میں سےایک زردیتا نکالا۔

''کمال''اس نے سوچتے ہوئے کہا،' دھمہیں وہ انکا کی آرشٹ لڑکی یا دہے؟ برسوں تک وہ کینوں پر کینوں رنگتی چلی گئی۔ دنیا کے زگار خانوں کی اس نے خاک
چھانی ،لندن اور پیرس میں اس کی نمائشیں ہوئیں جن میں بیویاں نئی نئی ساریاں
اور فراک پہن کرآتیں ،معزز مہمان تقریریں کرتے ،تصویریں کی جاتیں ، پریس
کے نمائند ہے اس کا انٹرویوکرتے ،وہ ایک کونے میں کھڑی شکر اسکر اکرسب سے
با تیں کرتی ،آخر میں سب چلے جاتے ،اس کا ہال خالی ہو جاتا ،اپنی پنٹگر کی معیت
میں وہ تنہا رہ جاتی اور چپ جیا ہے با ہرنگل کربس میں بیٹھتی اور گھرکی راہ لیتی۔ تین

مرتبه میں نے یہی منظر دیکھا۔''

"میں نے طرح طرح کے جیئیس قتم کے لوگوں کے ساتھ وقت بتایا۔ان میں سے ہرایک بھی اپنی جگہ خوش ہوتا بھی رنجیدہ ہے خوش کیوں ہو؟ میں ہرایک سے پوچھتی ۔ائے ذہین ہوتے ہوئے بھی ببثاش ہو،حد ہے ۔ میں برا مان کر کہتی ،مگر آخر میں میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنے غم کوجنہوں نے دنیا کے غم میں سمو دیا تھا۔ کس قدر آسان بات تھی ۔ پہاڑ کے نیچے پنچے تو معلوم ہوا ہم خود اور ہمارا ذاتی الم کس قدر حقیر شے ہے۔"

''آ ٹھ سال بعد تمہاری طرح میں اپنے وطن واپس لوٹی اور میں نے یہاں کے حالات دیکھے۔ایسی با تیں دیکھیں جن سے میر اسر ندامت سے جھک گیا اور میں اور کھی ہو گیا۔میرے سامنے مسائل کا بہت او نچا پہاڑ کھڑا تھا۔تب جانتے ہو کیا ہوا؟ چیونٹی نے کیا کیا۔اس نے کانوں مین ہاتھی لٹکا کر پہاڑ پر چڑھنا شروع کردیا۔''

''اب بھی معلوم کرنا جا ہے ہو کہ میں کیا کرنے والی ہوں؟''

دوسرے روزشام کووہ وہاں سے چلا۔اس کے لیے تانگہ منگوایا گیا۔ چمپااور مریم اور زیبا اسے ڈیوڑھی تک چھوڑنے آئیں۔''ہم اب تک اس محلے میں زبر دست پر دہ کرتے ہیں ورنہ چا ابا کوخواہ نخو اہ صدمہ ہو گااس لیے ہم بوجہ پر دے کے تم کوائشش تک چھوڑنے نہیں جاسکتے۔''چمپانے ہس کرکہا۔

کمال نائے پر جیٹا۔ تا نگہ گلی ہے نکل کراٹیشن کی طرف چل دیا اور کمال نے دیکھا: چہایا جی ایک بار پھر دور کھڑی رہ گئیں ، ٹوٹے ہوئے مکان کی دہلیز پر۔اس طرح اس نے ان کواوکسفر ڈ اسٹریٹ پر چوزے کی سرائے کے شیشوں والے دروازے کے بیچھے تنہا کھڑا چھوڑ دیا تھا۔اسی طرح وہ ایک مرتبہ گل فشاں کے پیچھے تنہا کھڑا چھوڑ دیا تھا۔اسی طرح وہ ایک مرتبہ گل فشاں کے پھا ٹک کے سامنے اندھیری سٹرک پر کھڑی رہ گئی تھیں جب بھیا صاحب ان کو چھوڑ کریا کستان چلے گئے تھے۔

لیکن اس وقت وہ اکیلی نہیں تھیں، اب وہ جموم کا حصہ تھیں۔ انہوں نے بالآخر غیر مشر و ططور پر جموم کی دوسر اتھ قبول کر لی تھی۔ چند سال پہلے کمال سوچا کرتا تھا: وہ آگے جا رہا ہے۔ چمپا پیچھے رہ گئی ہیں، وہ دورنکل جائے گا۔۔۔۔ نئی دنیا کیں، نئے خواب ،عزائم ، آئیڈیلز۔

گرآج، اس سے، اس نے دیکھا کہ وہ آگے نہیں جارہا، وہ مع اپنی دنیا کے مسلسل، مستقل مراجعت میں ہے اور تنہا ہے۔ چہا، جواب تنہا نہیں، جلوس میں شامل ہیں، آگے ہر فررہی ہیں۔ ان کے ساتھان کے محلے کی گلیاں، مسجد کے مینار، زیبا اور مریم، سٹرک پر گولیاں کھیلتے ہوئے لڑکے، ٹھیلے والے، ہرقعہ پوش عور تیں، سب ہیں۔ چہابا جی ان سب کی ساتھن بن گئی ہیں۔ یہ لوگ آگے ہڑھنے کے لئے تیار ہیں۔ آج نہیں، کل بہی۔ ایک نہ ایک روز بہت جلد یہ لوگ تی یافتہ ہو چکے ہوں گے۔ اس نکتے پر پہنچ کر سرل کے فلیفے کے سارے غیر مرئی تارجھن جو تھا کر ٹوٹ کے۔

تا نگداب قاضی کے بازار ہے گزررہاتھا، دکا نیں بڑھائی جارہی تھیں۔ جاء خانوں میں ریڈ بونج رہے تھے، سینما گھروں کے آ گے ججوم تھا،مغرب کے آسان پرایک آ دھ کنکوااڑ تا ہواد کھلائی دے جاتا تھا۔ کیا کروں پارٹنر......ٹرین میں بیٹھتے ہوئے اس نے دل میں کہا،میر ابڑا افسوسنا ک خاتمہ ہواہے۔

ٹرین شوالک کی پہاڑیوں سے گزرتی ہمالیہ کے ہرے بھرے دامن میں پنچی ۔ ہردوار، رشی کیش، ہر کی پوڑی، دیودار کے جنگ، بانسوں کے جھنڈ، حجر نے، پہاڑی ندیاں، مندر، سادھو، چٹانیں، پھولوں سے لدے ہوئے درخت، دہرہ دون کے اشیشن پراتر کروہ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں گیا۔ کلیم اور منقولہ اور غیر منقولہ کے کاغذات اور مکان کے قبالے نکالے گئے رسر کاری فتم کی گفتگوہوئی۔ پھراس نے ڈالن والاکی خوبصورت سٹرکوں پر گھومنا شروع کیا۔ اس نے آخری بار مکانوں کے ناموں کی تختیاں پر مھیں۔

سامنے رسپنا بہہ رہی تھی۔

''یارہری شکر۔'' کمال نے کہا۔

"بإلىيارـ"

''یار بیہ پروفیسرٹھیک تو کہتا تھا۔ ہم لوگ کس جنجال میں گرفتار ہیں خدا کی فتم ۔''

اس روزانہوں نے تیاگ کے مسئلے پر کافی غوروخوض کیااور تخت فلسفیا نہ موڈ ان پر طاری رہی ۔ آ وَ کوٹھیوں کے نام پڑھیں۔ناموں کے انتخاب سے مکینوں کی سائیکولوجی آشکار ہوتی ہے۔ چلتے چلتے رک کرایک کھاٹک کے قریب جاتے ہوئے ہری شکرنے کہا۔

" بهم بھی مکان بنا کرنہیں رہیں گے کہ شاہیں بنا تانہیں آشیانہ۔ " کمال نے

کہا۔

''ٹھیک کہتے ہو۔ دیکھو بور ژوازی کس قدرافسوسنا ک طور پر جذبات زدہ ہے۔ذرابینام پڑھنا۔''

''خوابستان ـ لاحول والاقو ة ـ''

''مگرتم خو د**گل** فشال میں رہتے ہو۔''

"جانتاہوں۔"

"ياركمال-"

"بال يار"

'' ذراسوچولوگوں نے مکان بنار کھے ہیں، یہاں سے وہاں تک،ایک سے ایک خوبصورت ساری دنیا میں مکان ہے ہوئے ہیں ۔''

"ہاں یار بڑی عجیب بات ہے۔''

وہ دونوں ایک بھا ٹک کی بلیار بیٹھ گئے اور پھر اس مسئلے پرغوروخوص کرنے گئے۔ دراصل ان کو پروفیسر کے دنیا تج دینے نے بےحد مضطرب کر دیا تھا۔'' ایک صحیح الد ماغ انسان ،سائنس دان اور لے کرچل دیا جنگل کو ،حد ہے۔'' ''اس کامطلب کچھنہ کچھنرور ہوگا۔ معنی کے معنی۔۔۔۔۔۔''

اندھیرا پڑے تک وہ ڈالن والا کی خاموش معطرسٹرکوں پر مکانوں کے نام پڑھتے پھرے' منستر ن''''دولت''''شیم روک''''راج محل''

ان مکانوں کے باغوں میں لگے ہوئے پہاڑی بچلوں کی مہلک سارے میں اڑر ہی تھی اور دنیا بڑی حسین جگہ تھی ۔ وہ دونوں منہ لاکا کر کھر ایک کھا تک کی پلیا پر بیٹھ گئے اور نہر کے پانی کود کیھتے رہے جوسٹرک کے کنارے کنارے بہہ رہی تھی۔ پانی میں ایک ٹوٹا کھوٹا جوتا دھارے کے زور سے احجیلتا کو دتا چلا جارہا تھا۔ ایک لمبی سی کارآ کراس کے قریب رکی، وہ چونک پڑا۔ آ تکھیں مل کراس نے چاروں اور دیکھا ہری شکر غائب ہو چکا تھا۔ یہ مہم نہیں تھا، وہ ۲ ہ ء کے دہرہ دون میں موجود تھا۔ اس نے دوبارہ آ تکھیں ملیس، وہ نو اپنے ہی مکان کے کھا تک پر بلیٹا تھا۔ کار میں سے ایک خوش پیش میر دارجی از کراس کی طرف بڑھے۔

''آپ کس سےملنا جائے ہیں جی؟''

''میں ۔۔۔۔۔۔میں ''وہ گڑبڑا گیا،اس کا دل دھڑ کنےلگا۔ سر دارجی شاید اسے ٹھگ سمجھ رہے تھے جوان کے ڈرائنگ روم سے ریڈ یو چرانے کے ارادے سے آیا تھا۔اس نے دوبارہ پھاٹک میں لگی ہوئی سنگ مرمرکی مختی پڑھی: نواب تھی رضا بہا در آف کلیان یور۔

یہ اس کا مکان تھا، وہ پلیا پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔اس کاحلق سو کھ گیا۔اس نے ثبوت کے طور پر قبالے کے کاغذات نکال کرسر دار جی کو پیش کیے اور کھیسانی ہنسی ہنسا۔

''اوہ۔۔۔۔۔۔۔آ پمووا پیل پراپر ٹی کے سلسلے میں آ ہے ہو۔تشریف لاؤجی ''سی ۔''

> وہ سر دارجی کے ساتھ باغ کی سٹرک پر داخل ہوا۔ ''آپ کا اسٹورروم حفاظت سے بند ہے جی ۔ کنجی لائے ہوآپ؟''

"جیہاں۔"

ڈرائنگ روم میں لے جا کرسر دارجی نے اسے حیاہ پلائی اور کھانا کھلانے پر مررہے۔

سر دار جی راولپنڈی کے رہنے والے تھےاور یہاں بہت بڑے ٹھیکیدار تھے۔ دیر تک وہ اپنے وطن کی یا دمیں رویا گایا کیے۔کمال گھبرا کراٹھ کھڑا ہوا۔

"باكس روم كھولنے ميں كل صبح آسكتا ہوں؟"

''ضرور جی اپناہی گھر مجھو۔''سر دار جی نے کہا اوراپی کار میں پٹھال کراس کی قیام گاہ تک پہنچایا۔ جبح کووہ پھر''خیابان' پہنچا۔ اب دھوپ نکل آئی تھی۔ باغ میں دونو جوان لڑکیاں نئے پیر بیڈمنٹن کھیل رہی تھیں۔ سر دارنی جی نوکروں پر چیخی چلاتی پھر رہی تھیں ۔ سر دارنی جی نوکروں پر چیخی چلاتی پھر رہی تھیں اور جھینسوں کی سانی کروا رہی تھیں ۔ اندرریڈ یونج رہا تھا، بڑا پسکون منظر تھا، وہ پہلو کے راستے سے گزرتا اسٹور روم پہنچا اور تالہ کھو لئے سے پہلے برآ مدے کی سٹر ھیوں پر بیٹھ گیا۔

وہاں ان سیڑھیوں پر ببیٹا ہوا وہ بیسویں صدی کے ہندوستان کی''گم شدہ نسل'' کاایک فر دخفا۔اس نے محسوں کیااس کے خاندان والوں کی دنیا ہزاں زدہ جنگلوں،گلاب کے چھولوں، پہاڑی کامجوں اور تیسر سے پہر کی چاء میں چاندی کی جھلملاتی ہوئی چاء دانی کی دنیا تھی۔سامنے دیو داروں کے درمیان سے جو پگڈنڈی گزرتی تھی اس کے خاندان کی خواتین رنگین چھتریاں سنجالے اس پرچلتی ہوئی کر رتی تھی اس کے خاندان کی خواتین رنگین چھتریاں سنجالے اس پرچلتی ہوئی سے کر رتی تھی معلوم ہواکرتی تھیں۔

''خیابان''میں چھ بڑے بڑے کمرے تھے جن کے جاروں اور مزید کمرے اور برآ مدے اور گیلریاں ۔ جاڑوں میں جب بھی وہ یہاں آتے وسط کے کمرے میں فرش پر گدہے بچھا دیے جاتے۔ پہاڑی خانساماں فقیرا جاء کی کشتی لا کر آ تشدان کے سامنے رکھ دیتا۔ آنگن میں چمیا کا ایک درخت کھڑا تھا۔اس کے تین طرف برآ مدے تھے جن میں ہے ایک کے سرے پریہاسٹورروم تھا۔ آگئن میں اس طرح کا گھریلو ماحول رہتا جس کا ذکرسرت چندر کے ناولوں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ جاڑوں کی راتوں میں کمال اور طلعت کے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوتا۔رنگ بھرنے کی کتابیں ، پریوں کی کہانیاں ،گڑیاں اور مکینوسیٹ، جب بھی پیہ گودام کھلتانو سب بچوں کی طرح شدید تجسس اوراشتیاق سےوہ بھی اماں بیگم کے پیچھے پیچھے اس میں جا گھتا۔کیسی کیسی پراسرار چیزیں اس میں بندرہتی تھیں۔ صندوق،ٹوکریاں،برتن،جھاڑ فانوس،بڑے بڑے لیمپ،برانے رسائل،خطوں ہے بھر ہے ہوئے اٹیجی کیس ،نواڑوں کے بنڈل ، دریاں۔

سر دیوں میں کرسیاں بجری پر ڈالے بابا بیٹھے حقہ گڑ گڑ ایا کرتے ۔ کیچیوں کے درختوں پر سے کمرہ رفتہ رفتہ رفتہ چٹتا۔ شاگر دپیٹے میں تر لوچن مالی نے کمرے کی دیوار پر ایک بڑی سی رنگین تصویر لئی سے چپار کھی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ جو منش دنیا میں برے کام کرتے ہیں نرک میں ان کا کیاحشر ہوتا ہے۔ (مثلاً ایک تصویر تھی کہ ایک آ دمی نرک میں ایک گاڑی میں جتا تھا اور کمبی زبا نمیں نکالے بندر نمافر شے گرز مار مار کراس کو ہا تک رہے تھے ) اور روزی جمعدار نی جس کی بندر نمافر شے گرز مار مار کراس کو ہا تک رہے تھے ) اور روزی جمعدار نی جس کی بندر نمافر شے گرز مار مار کراس کو ہا تک رہے تھے ) اور روزی جمعدار نی جس کی بندر نمافر شے گرز مار مار کراس کو ہا تھی ترک ہے جسے جاء دانی کوڑے کی بالٹی میں

انڈیلی جاتی تو وہ جاء کی پیتاں اس میں ہے نکال کرگھاس پرسکھاتی اوران کی جاء بنا کرپیتی ۔

لکھنؤ سے ساراعملہ ساتھ آیا۔قدر جو ہرے رنگ کی لوئی اوڑھے ٹھاٹھ سے ہے ٹانگ کی کری پر اپنے کمرے کے آگے بیٹھے رہتے۔ باور چی خانے کے سامنے مٹھل کا درخت تھا۔ حینی کی بی بی روز کھڑی ہوکراس کے پھل گئتیں۔ فرنیچر برسرخ رنگ کا کپڑ امنڈ ھا تھا۔مونج کےفرش،سرخ اورعنابی قالین۔ سامنے برآ مدے میں دیوار پرایک رنگین تصویر فریم میں لگی تھی جس میں شکاری کتے ایک بارہ سنگھے کا تعاقب کررہے تھے۔ڈرائنگ روم کا آتشدان بانات کی کار چو بی جھالر ہے آ راستہ تھا۔ اس پر جاندی کے فریموں میں اہل خاندان کی تصویریں دھری تھیں کونوں میں پیتل کے بول اسٹینڈ زیرر کھے تھے جن میں یام کے گیلےر کھے جاتے ۔ڈرائنگ روم کی چلیجی میں روز تا زہ بنے بھرے جاتے جن کی بڑی اچھی سی مہک آتی ۔ڈنرز کے موقعے برمیز خالص انگریزی اسٹائل سے سجائی جاتی ۔ چیمری کانٹے ، فنگر بول جن میں گلاب کی بیتیاں تیرتیں ۔ بیرہ ہمیشہ ضابطہ چیکن پہنتااورصا نے برجاندی کابلالگا نااور کمر میں پٹاباندھتا۔

بھی نہیں۔ پہاڑی نوکر کہا کرتے تھے کہ جب پر جاتی دنیا بنار ہے تھے اور سارے جانداروں کوان کی قسمتیں اور اوصاف بانٹے جار ہے تھے (مورکو پر ملے، کوکل کو آ واز، وغیرہ )اس وقت بہیں پڑاسور ہاتھا۔ لہذا بیاس کا جنم جنم کارونا ہے۔اس کی آ وازیر کان لگا کرسنونؤ صاف سنائی دیتا تھا: میں سوتا تھا۔

سر دانی جی ننگے پیرسٹر پٹر کرتی ایک کمرے سے دوسرے میں جارہی تھیں۔ انہوں نے زورہے پنٹری کا دروازہ بند کیا۔

کمال چونک کر۳۵ء کے دہرہ دون سے بھی واپس آ گیا۔

سیڑھیوں پر سے اٹھ کراس نے جیب سے کئی نکالی اور گودام کا دروازہ کھولا۔
اندرجا کروہ الماریوں کو بے دھیانی سے کھولتا بند کرتا رہا۔ صندوقوں میں جھانکا،
اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ملکیت کا کیام صرف ہے ۔اس نے اس انبار پرنظر ڈالی جسے
انسان اپنی ذاتی ملکیت کہ کرخوش ہوتا ہے اوراس طرح کے سامان کے بیتتا رے
ابھی گلفشاں اور کلیان پور کی حویلی کے کمروں میں مقفل تھے۔کمرے کے وسط
میں تھوڑی تی خالی جگہ کا جو جزیرہ سابن گیا تھا اس میں کھڑے ہوکروہ سوچتا رہا:
اس ملکیت کے لیے دنیا مری جاتی ہے! ان سب کے بدلے میں ایک مرگ چھالا،
ایک مرگ چھالا!

اب جاکراس کی سمجھ میں آیا کہ لوگ دنیا تج کرجنگلوں میں کیوں جاہیٹھتے تھے۔ پھر اس نے اکڑوں ہیٹھ کر کاغذات کی صندوقچیاں کھولیں ۔ چاروں طرف رسالوں اور کتابوں اور پرانی تصاویر کے انبار لگے تھے۔اس نے ''خطو کتابت'' کا ایک ٹوٹا پھوٹا اٹیجی کیس اٹھایا۔لفانے جن پر عجیب وغریب مہریں تھیں۔ بپٹنہ

ستعواء۔بلاسپور ۱۹۲۸ء۔حجالا وار ۱۹۳۷ء۔جانے ان خطوں میں کیا تھااور کن لوگوں نے بیہ خط لکھے تھے اور اب وہ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے۔مثلاً راس بہاری لال کا خط جوہ ۱۹۳۳ء میں پیلی بھیت ہے آیا تھااورشکست میں لکھا تھا، یہ صاحب کون تھے اور کیوں تھے؟ اور وشوا نندن یا نڈے، رانی کھیت اور محمد احمد عباسی منصف ضلع گونڈہ،فرہ فرش پر آلتی یالتی مار کر ہیٹھ گیا۔اس نے ''خط و کتابت'' کےصندوقیے واپس ایک الماری میں ٹھونس دیے ۔قالینوں کے انبار کے نيچے فائليں د بي تھيں \_مقد مات،زمينيں،مكانات،نان ونفقه،خالی چنی بيگم كاچھٹم چھٹا جب میر مرغی ہے ہوا تھا اس کے سارے کاغذات اورایک تاریخ او دھ بانصور جس کا کاغذا تنا پیلا ہو چکا تھا کہ ہاتھ لگنے سے نکڑے ٹکڑے ہوا جار ہاتھا۔ جس کے اولین صفحے پر ہز ہائی نس دی آ نریبل سر مہاراجہ ڈیکھے سکھ بہا در کے سی ۔ایس ۔ آئی بلرام یوروثلسی یور،صوبہاو دھ کی نہایت مسخرے بین کی قلمی تصویر چپپی تقی اوران کے قلم ہے لکھا ہوا نہایت مقفع وسبحع عبارت کا دیبا چہتھا:''القصہ ایسی ہے التفاتی کی بانوں سے مضطر ہو کر ایک دن عالی جاہ بسبب تحریک مصاحبان سفاہت شعار بغور تائل وفکرو مال اندیثی لباس گیروافقرا کا پہن کر بعد ہے پ ربیٹھے رفقائے خاص بھی اسی صورت سے سنے انگشت نمائے خاص و عام ہوئے ۔جناب عالی نے اپنی رفع بدنا می سمجھ کرعلی ابرا ہیم خان کونواب عالیہ کی طرف ہےکہلا بھیجا کہ میں نے با دشاہ کے حکم ہے ........' کمال نے دوسراصفحہ پلٹا:

''پس صاحبان عالی شان نے سمجھاتسخیر بلا دہندوستان تو اسی دن ہو چکا تھا۔

شرق سے فرب تک حقیقت کھل چی تھی لہذا اس زیندوزارت پر مستقل رہنا چا ہیے گھر مدارج سلطنت پر جانا آسان ہوجاوے گا اور یکا کیک سی کے گھر میں چلے نجانا چا ہے۔

چا ہیے اگر چاس مین ایک مدت گز رجائے ۔ اب بیسب حقیقت حال اس زمانے کی کھل گئی۔ اتفاق قوم سب کا جاتا رہا۔ گویا سب جراغ ہندوستان بجھ گئے۔ "

د' انقال مرزاوزر یکی خان ۔۔۔۔۔۔ باری خان کا بیات ماہ جون ۱۸۱۷ء کلکتھ کے کاسی باغ میں، جہاں ٹیپوسلطان کا بیٹا بھی وفن ہے ، مدفون ہوئے۔ چند غربائے شہروزر یہند سیجھ کر ساتھ تھے۔ پچھشہر کی کسیاں ان کی سخاوت و بیکسی یا دکر کے اپنے اپنے دروازوں پر کھڑی روتی تھیں۔ صاحب نے تکم دیا گورے قنات کے باہر کھڑے ربیں ۔ تابوت پر گوروں کا پہرہ تھا۔ اوس عہد میں صاحب ریز یڈنٹ لکھنؤ جان ربیں ۔ تابوت پر گوروں کا پہرہ تھا۔ اوس عہد میں صاحب ریز یڈنٹ لکھنؤ جان کے اسے دنارس میں جان چیری صاحب مقتول نائب تنظل حسین خان

"مرزامظفر بخت شاہزادے بیٹے مرزاسلیمان شکوہ ایک دفعہ اپنی اولوالعزی و طمع دنیاسمجھ کرلکھنؤ سے باہر نکلے لکھنؤ کے جولوگ پریشان حال و معطل تھے ساتھ ہوئے، جب ناکام لکھؤ کھرے سیلی بیگم نجملہ بی بی بائے جزئل مارٹن سے نکاح کیا اونہیں کی پنیشن میں بسر او قات رہی ۔ بعد گوری بی بی کے مرنے کے انہیں کے مکان میں رہتے تھے۔"

''جانا کرنل ڈبوا صاحب و فریل صاحب ومولوی محمد اساعیل کا لندن کو سفارت مع ہدایائے شاہ جم جاہ جارج چہارم ......''

کتاب اس نے ٹوکری مین واپس بھینک دی۔اس کے ہاتھ جوگر دلگ گئی تھی

چند کھوں تک وہ اسےافسر دگی ہے دیکھا کیا۔ بہت دیر تک اس نے اپنے ہاتھ نہیں یو تخھے۔

یہ سامان کہیں نہیں جائے گا۔ان سب چیز وں کوضبط ہو لینے دو ۔اس نے دل میں کہا گودام سے نکلتے ہوئے اس نے ایک بیس سال پر انا گروپ فوٹوفرش پر ہے اٹھالیا۔اس مین بڑے ابامرحوم ہار پھول پہنے درمیان میں بیٹھے تھے، یہ سی ضلع کا الودا عی گروپ تھا جس میں بہت ہے ڈیٹی کلکٹران اوروکلاء قطار میں بیٹھے تھے۔ پیچھے بڑے بڑے درواوزوں والابرآ مدہ تھا۔ سکینہ صاحب، رضوی صاحب، ٹھاکر رام نرائن صاحب، مسعود الحنن صاحب، یہ کیسے عجیب لوگ تھے۔ سیدھے سا دے یشریف بھولے بھالے جعلسازی غالبًاان میں ہے کسی کونہ آتی ہوگ۔ ریکٹ چلانا ان کامشغلہ نہ رہا ہو گا۔فراڈ اور حیار سوبیں سے بیہ حضرات ناواقف تھے۔کس قدر بےوقو ف لوگ تھے ۔ان کےمخصوص طرح کے مذاق ہوتے تھے۔ مخصوص مشغلے ۔مشاعرے ۔مقدمے بازیاں ۔شکاریکے گانے کی محفلیں ۔ کیسی یرامن زندگیاں بیالوگ گز ار گئے ۔ا ہےان لوگوں کے مٰداق یا دآئے ۔رضوی صاحب کی چیڑ گلاب جامن تھی۔ان کے سامنے گلاب جامن کا دونا دھرا ہےاو روہ ہائے نؤ بہکررہے ہیں مٹھا کرصاحب کی نؤ ندیر پھبتیاں کسی جارہی ہیں میرٹھ کی نوچندی جانے کے بروگرام بن رہے ہیں،چپڑیوں کے سلے کا تذکرہ ہے،سالے بہنوئیوں کی چوٹیں چل رہی ہیں، کیسایرسکون ان کا معاشر ہ تھا۔ کمال اس تصویر کو دیکتا رہا۔ ہم نے کس طرح ان کی نسل سے خود کو بہتر ثابت کیا؟ ہے جارے بوڑھو۔ میں تمہارے آ گے شرمندہ ہوں۔ میں تم کواپنامنہ بیں دکھانا جا ہتا۔ میں اپنا

منہ چھپا کر دور بھاگ رہا ہوں۔خدا حافظ۔اس نے گروپ کوآ ہتہ ہے پھر گودام کے فرش برگرا دیا اور تالہ لگا کر ہا ہرآ گیا۔

د بوداروں میں پرندہ بدستور چلائے جا رہا تھا: میں سوتا تھا...... میں سوتا تھا۔

ارے سونا بھی تھاتو کیا حرج تھا؟ کمال نے جھنجا کردل میں کہا۔ جگ رہا ہونا تب بھی پر جاپتی سجھے کون بڑا سکھ عطا کردیتے مگر پچھتاوے کے احساس اورتو بہتلا ہے بھی تو اپنی اہمیت کا احساس ہونا ہے۔ ارے میں پوچھتا ہوں آپ ہیں کون چیز ،کمال رضا اور سرل ایشلے اور گوتم نیلمبر ؟ جوطرح طرح کی ٹرٹر لگار کھی ہے۔ دل کے اسٹیشن پر جیجا جی اس کے منتظر تھے۔ ان کے ہمر اہوہ جمناروڈ آیا۔

لاج برآ مدے میں کھڑی اس کی مزاہ دیکھے رہی تھی۔ وہ اس سے لیٹ کررونے لئی : ''مت جاؤ کمن ۔ زمل سور گباشی ہوگئی۔ شکر سدا با ہر رہتا ہے۔ تم پاکستان طبح گئے۔''روتے روتے لاج وتی کی بخلی بندھ گئی۔

وہ چپ چاپ بیٹیارہا۔'' کا ہے روتی ہو؟''اس نے آ ہتہ ہے کہا۔''روؤ متی ۔''

اس کیڑین شام کوامرتسر جاتی تھی مگروہ جلدا زجلد لاج وتی کے گھر سے بھا گنا چاہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعدوہ جیجاجی کے ساتھ نئی دلی جانے کے لیے تیار ہوا۔ ''ارے گوتم کونو فون کرلو، وہ چندی گڑھ گیا ہوا تھا، شایدلوٹ آیا ہو۔''جیجاجی نے کہا۔

کمال نے بے دلی سے ٹیلیفون ڈائر یکٹری اٹھائی اور اوراق بلٹنے لگا۔ بہت

سے جانے پیچانے نام صفحات پر اسے نظر آ ہے۔ مس صولت رحمٰن ، فلمر ڈویژن ، مس کملاحسیال ، منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز۔

اس نے صفحے پلٹے ترولا ، ہریش چند ، نرائن ایم ہے ، نیلمبر ، گوتم .....اس نے نمبر ڈائل کیا۔

''اور پوچھو۔ کس کس کی خیریت دریادت کرنا ہے جیھٹگی۔ رم دیا ؟ غضب خدا کا ہم کوچھٹگی اب تک با د ہے؟ اس غریب کا انقال ہو گیا۔ ہاں بڑا افسوس ہوا۔ کیسے؟ برسات میں گلفشاں مرحومہ کے باغ کی گھاس کھود رہی تھی ،سانپ نے کاٹ لیا۔ ہاں کئی سال ہو گئے اسے مرے ۔ گنگا دین تو آج کل کہیں مدھیہ پردیش میں ٹریکٹر چلارہا ہے۔اس نے اپی بتارہی تھیں ایف ۔اے۔ پاس کر لیا
ہے ہاں۔ا سے اصل ترقی کہتے ہیں۔ میں گنگادین کے کیریر کا احوال سن کر بہت
خوش ہوا اور با تیں کروں؟ نہیں میں تم سے مل نہیں سکتا۔ مجھے فرصت نہیں۔ ہیں؟
تہماری کا نفرنس تین ہے ختم ہوگی،اس کے بعدتم میر اا تظار کرو گے، الپس میں؟
کیا کرو گے انتظار کر کے بنہیں۔ میں کسٹوڈین سے ملنے جا رہا ہوں پی بلاک۔
اس کے بعد ۔اچھا دیکھو پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ مگر میر ازیادہ انتظار نہ کرنا۔اچھا
سولونک۔'

کمال نے ٹیلیفون ہند کر دیا ۔ لاج و تی دروازے میں کھڑی تھی ۔''اچھا اب میں چلا۔''

"جلدي آنا "

"ڀانڀان-"

''تمہارےناشتے کے لیے کیا کیا بنا دوں۔''

''وہی سب جو ہمیشہ بناتی ہو۔''وہ ذراجھخھلا کر بولائم بیا بہنوں کی محبت والا جال بھیلاتی رہو۔ میرا دل اس سے تھوڑا ہی پہنچ سکے گا۔ نہ میرے قدم ڈگرگا ئیں گے، میں مضبوط ہوں، میں بوڑھا ہوں مجھ میں ضبط اور توازن اور سکون ہے۔اس نے دل میں کہا۔

وہ جمناروڈ سے اکلا علی پورروڈ، کشمیری گیٹ سینما کے بڑے بڑے اشتہار، لال قلعے کامیدان، دکانیں، نئے نئے بازار، کناٹ پلیس پہنچ کروہ دکانوں میں رکھی ہوئی نئے ہندوستانی مصوروں کی پینٹنگز دیکھتا پھرا۔ برآمدے میں سے گزرتی ہوئی ایک لڑی میں اسے سریکھا کی جھلک نظر آئی، وہ ذرا آگے بڑھا، وہ
کوئی اورلڑی تھی۔ اس نے گھڑی پرنظر ڈالی۔ ابھی تین بجنے میں بہت دیر تھی۔
سارا دن باقی پڑا تھا۔ سریکھا ہی سے چل کرمل لوں۔ اس نے کا ہلی سے سوچا۔
"یہاں ڈانس اکیڈ کی کا پتا تھا سکتے ہیں۔ "اس نے ایک آ دمی سے پوچھا۔
"کون می ڈانس اکیڈ می؟ یہاں بے شارڈ انس کالج ہیں۔ آپ سنگیت اکا دمی
تشریف لے جائے، وہاں سے آپ کوئٹر یمتی سریکھا دیوی کا پتا معلوم ہوجائے
گا۔" اس نے یہارا دہ بھی ترک کیا۔ اپنے جانے پہچانے کنائ پلیس میں وہ
اجنبیوں کی طرح گھومتا رہا۔ موٹر کاروں، خوشحال، مطمئن انسانوں، مصروف
کارباریوں، عظیم الثان دکانوں کے وسط میں کھڑے ہوئے اسے بے صد ڈرلگا۔
اسے یہ بھی یا د آیا کہ جانے سے پ بلے اسے سول لائنز کے تھانے میں جاکر اطلاع کرنی ہے کہ وہ ہندوستان سے جارہا ہے۔

بھادوں کے مہینے کی دھوپ بڑی شخت تھی ،وہ بہت مصطرب، بہت تھا ہوا تھا، وہ حیا ہتا تھا کہ پر لگا کر کراچی واپس پہنچ جائے۔اس نے طے کر لیا اب وہ ہندوستان بھی نہیں آئے گا۔

''وہ دیکھوسامنے سے کون آتا ہے؟''اس نے ڈاکٹر ہینس کریمر کو دیکھے کر مصنوعی بیثا شت سے کہا۔ دل میں خوش بھی ہوا کہ پہاڑی دو پہران کی سنگت میں کسی نہ سی طرح کٹ ہی جائے گی۔

''ہلو۔ہلو۔مائی ڈئیر بوائے۔'' ڈاکٹر ہینس کریمر نے بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔'' کیاعجیب اتفاق ہے۔'' ان کے ساتھ انفر میشن ڈویژن کی ایک لڑکی تھی۔اس نے متانت سے کمال کے سلام کاجواب دیا اورایک پیفلٹ سے پکھیا جھلتی رہی۔
''بڑی شدید گرمی ہے۔''ڈاکٹر ہمینس کر بمر نے خوشی سے باغ باغ ہوتے ہوئے کہا۔

''بالكل خالص شرقی موسم!!'' كمال بھی تكلفاً بنسا ـ

''میں ڈائکر کوقو می میوزیم لیے جارہی ہوں۔ آپ بھی چلئے اگر آپ کواور کوئی کام نہ ہو۔''لڑکی نے ، جس کانام شاید کماری ارونا باجیئی تھا، کمال کو مخاطب کیا۔ کمال نے آٹکھیں بند کرلیں۔اگر نرملازندہ ہوتی تو آج وہ بھی اسی طرح کام میں مصروف ہوتی۔

''جیہاں بضرور۔''اس نے جواب دیا۔

براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے دواور پور پین دانشوروں کوہمراہ لیتے ہوئے وہ راشر پی بھون روانہ ہوئے۔ڈا کر ہمینس کر بمر اوران کے ساتھی اسی دنیا کے باسی تھے جس مین کمال کچھ عرصہ بل خود شامل تھا۔ان کا بھی زندگ سے وسیع تر آ وٹ لک تھا۔ اُہین بھی چیزوں میں رمزیت نظر آتی تھی۔ان کے پاس بھی علم کے علاوہ ادراک تھا، یہ بدھ جینتی کے لیے ہندوستان آئے ہوئے تھے اور سرینگرے کے ایک ہاؤس بوٹ میں رہ کر ہندوستانی فن شکتر اشی پرایک کتاب لکھ رہے تھے۔ ان سے ملنے کے لیے ان ہی کی طرح دوسرے ملکی اور غیر ملکی دانشوران کے بہاں جاتے، یہ ہاتھ ملتے جاتے اور فرش پرکشن اور چٹائیاں بچھاتے اور سبز چاء تیار کرتے اور کیل کا تذکرہ ہوتا۔''ابھی میں راہل سنگرائنن سے ملنے الموڑے گیا تھا۔''ڈاکٹر کریمرنے کمال سے کہا۔ ''خوب۔''

'' مارگ میں میرانیامضمون ضرور پڑھنا۔''

"ضرور"

"تم ملك راج <u>م</u>ےوا قف ہو۔"

"جیہاں۔"

پھرانہوں نے دوسرے ناموں کا ذکر شروع کیا: ہمایوں کبیر۔ تا راعلی بیگ۔ ذاکر حسین ۔ کارل کھنڈالاوالا ۔ کمال موٹر کی کھڑ کی سے باہر دیکچتا رہا۔

راشرپ تی بھون کی سیر تھیوں پہنچ کرڈاکٹر ہمینس کر پر نے ہاتھ ملتے ہوئے نظریں اوپر اٹھا کیں اور سونے کے شیروں کے نیچ لکھا ہوا' نسیتہ میوجیت''
ہ واز بلند بڑھا۔'' بچ جیتے گا۔''انہوں نے کمال کی خاطر اس کا ترجہ کیا اور ذراکی فرا آ تکھیں بند کرلیں پھر وہ سب کماری ارونا کی قیادت میں اندر داخل ہوئے۔
مابی وائسریگل لاج کے عظیم الثان مرمریں ایوانوں میں بے اندازہ خنگی تھی جو باہر کی کڑی دھوپ کے مقابلے میں بہت آ رام دہ معلوم ہوئی ۔عہد متیق اور قرون باہر کی کڑی دھوپ کے مقابلے میں بہت آ رام دہ معلوم ہوئی ۔عہد متیق اور قرون وسطی کے جسموں نے کمال کواپئی بے نور آ تکھوں سے گھورنا شروع کیا۔ڈاکٹر ایک ایک بخسم کے سامنے تھے تھی کر فرانسیسی یا جرمن میں تباولہ خیالات کرتے۔ دربار ایک بیس وائسرے ہند کے تحت کی جگہ مہا تما بدھ کا شاند ارقد بم مجسمہ ایستادہ تھا۔
اس کے پس منظر میں عنائی رنگ کے خملیں پرودوں کا آ بیٹا رساگر رہا تھا۔ کمال

تخت کی سٹرھیوں پر جا کر ہیٹھ گیا۔ جا روں طرف برٹش میوزیم کا ساما حول طاری تھا۔

''یینو عارضی میوزیم ہے۔''اس کے قریب آ کر کماری ارونا نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔''ہماراز ریقمیر قومی عجائب خانہ ہمارے ورثے کے شایان شان ہو گا۔''

"جی ..... یقیناً ......" کمال نے جواب دیا۔ سال بحرقبل وہ خوداسی دلی میں نام سے اس کیجے میں باتیں کرتا رہا تھا۔ آپ نے ہماری تازہ ترین عمارات دیکھیں؟ ریز رو بنک آف انڈیا ............ اور ....... اخباروں کے دفاتر کی فلیٹ اسٹر بیٹ جو بننے والی ہے اور اسوکا ہوئل ........... کماری ارونا نے بحثیت ایک فرض شناس انفار میشن آفیسراس سے یو چھا۔

''جی۔'' کمال نے اسے بیہ بتانے کی ضرورت نتیجھی کہوہ خود بھی یہیں کا رہنے والاتھا

''آ یئے ادھر چلیں۔ آپ نے ہمارے موہن جوڈارو کی قدیم تہذیب کی ''ڈانسنگ گرل''دیکھی؟''

کماری ارونا اسے سنگ مرمر کی گیلر یوں میں گھماتی پھری چن ہو دارو ۔موہن جوڈارو وادی سوات ۔ ہڑیہ۔تکشلا۔ روپڑ۔ اب ہم موجودہ زمانے کے قریب آتے جارہے ہیں۔اس نے ایک جگہ رک کر کہا۔'' یہ پھر دیکھیے ، یہ اشومیدھ تیسری صدی قبل میچ میں دہرہ دون کے علاقے میں منعقد کیا گیا، یہا ہی چھتر کے تیسری صدی قبل میچ میں دہرہ دون کے علاقے میں منعقد کیا گیا، یہا ہی چھتر کے جسمے ہیں۔'اس نے مڑکر ہینس کر بھر سے کہا

جواس دوران ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔

چلتے چلتے وہ ایک عورت کے جُسم کے سامنے آئے۔archaic وضع کا تھا۔
'' بیشروائ کی کھدائی سے اس سال لکلا ہے۔' ایک لڑکی کدم کی ٹہنی جھکائے
درخت کے تنے سے لگی کھڑی تھی۔''سرخ مٹی کی اس مورتی کا سنہ غالباً چوتھی
صدی قبل مسیح ہے۔'' ڈاکٹر ہینس کر بمر نے اپنا مسودہ نکال کر پروفیشنل
ترکیالوجسٹوں کے انداز میں اینے فرنچ ساتھی سے کہا۔

وہ ٹھنڈ نے فرش پرمورتی کے آگے بیٹھ گئے ۔مورتی کے نقوش میں قوت تھی،
زندگی کی سرخی اور پیش ۔ ماورائے حیات کے بجائے حیات ۔ زمین کی اپنی تخلیق ۔
اس کی بانہیں بہت گداز تھیں ۔ آ تکھیں بہت بڑی بڑی ہے مضبوط اور سڈول،
خطوط اور حجم اور نوازن شانت اور لوچ اور حرکت کے احساس کا مکمل امتزاج ، ایک
لرزہ خیز حسن پھروں سے نشکیل ہوا ہے: بھاری ، مخمد ، خوفنا ک ،موسیوراول نے
ایٹس کی مانند کہا۔

''فن شکتراش کے آئندہ نظریوں کی داغ بیل یہیں سے پڑی۔''ڈاکٹر کریمر نے کہا۔''یہ تھراسے پہلے کانمونہ ہے۔اب ہمیں اس فن کی تاریخ کے متعلق بہت سی تھیور پر: کو بدلنا پڑے گا۔''

"اس عہد کے فن کاروں کے سامنے بید مسئلہ رہا ہوگا کہ خیال محض علامت کے ذریعے دیکھنے والے تک پہنچایا جاسکتا ہے۔اسی نظریے نے ویدوں کے عہد کے بعد اصنام پرسی کی ترویج کی۔"ارونا نے اظہار خیال کیا۔

روپاوراروپاور بھاؤاورا بھاؤ کے متعلق وہ جو کچھ جانتا تھااب وہ کس سے

کہنے جائے گا۔اس سارے علم کا اسے اب کوئی فائدہ نہیں۔ کمال نے سوچا۔اس حیرت انگیزمورتی کے پاس اس کے لیےکوئی پیغام نہیں۔

"ویدانت کیزیدک خالق جمالیاتی تجربه غیر متعلق آند ہے۔"ڈاکر راول نے کہا۔" بیلی کی طرح الھنڈ ہے۔ اسے تقسیم ہیں کیا جا سکتا ہے و فطاہر ہوتا ہے۔

یعنی سو پر کاش ہے۔ جس طرح فن کار کا تصور وشوا کرمن کے تصور میں شامل ہے اس طرح دیکھنے والا آتما یا خود میں موجود ہے جو ہمہ وقت دیکھتا ہے اور جس کا سروپ ساری کا نئات کا مظہر ہے۔ وشوا روپ روپم روپم پر تی روپ ہمہارا کیا خیال ہے ویدانت کے اس نظر ہے ۔ وشوا روپ روپم میں میں جسمہ اچھا لگایا تم متحر اکے اسائل کوڑ جیچے دو گے ?"ڈاکٹر موصوف نے مڑکر کمال سے پوچھا۔

''بہھو کشتم ناپرتی بھاتی کم چت۔ (بھوکے کو کوئی شے اچھی نہیں لگتی ) میں جمالیات اور ماعبدالطبیعیات کی موشگافیاں کرنے سے قاصر ہوں ۔''اس کی آ واز کی بے پناہ کمنی اورا داسی نے سب کوچو نکا دیا۔

'' پیکمیونسٹ ہے۔''ڈاکٹرآئیورٹ نے طے کیا۔

اس کے فرسٹریشن کی وجہ کیا ہوسکتی ہے؟ کماری ارونانے سوچا جوامریکہ سے نفسیات میں ڈاکٹر بیٹ کر کے آئی تھی ۔اس نے نظریں اٹھا کر کمال کو دیکھا اور سوچا۔

رپڑھالکھالڑ کا ہےاور کتنا خوش شکل۔''آپ نسکرت بھی رپڑھ چکے ہیں۔''اس نے توصیفاً پوچھا۔

''ریر طی تھی ایک زمانے میں ۔'' کمال نے مختصر جواب دیا۔

پھراس نے گھڑی دیکھی ۔کسٹوڈین سے ملنے کاوفت قریب آ رہاتھا۔ وہ مورتی کے چبوترے پر ہاتھ ر کھ کراٹھ کھڑا ہوا۔مورتی کا پھر خنک تھا۔ پھر جو timeless become کی علامت ہے۔حال کا بہاؤاں قدرتیز ہے کہ جو بتے پچھلے کلیوں ہے ہتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اب ان کی دلدل میں تچینس گئے ہیں اس نے دل میں سوجا جبھی ہے نؤ میں کہتا ہوں ،ایک کدال لے کران پتوں،اس کوڑے کرکٹ کی صفائی کر دو۔آج کل میں صفائی میں لگاہوں: د ماغ کی، دل کی، ذہن کی، عقل کی صفائی، اسیر نگ کلیټگ \_اس ماضی ہے میں ناطاتو ڑ چکاہوں ۔اس نے ان پورپین ماہرین کو بتانا جابا، پھروہ مورتی کی طرف مڑا۔اسی لیے،شرواستی کی سدرشن یکشنی! جوکوئی بھی تیرا بنانے والا تھاوہ اپنا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا سکتا۔ تیرا خالق اب مجھ سے کمیونی کیٹ نہیں کرے گا۔ میں روپ اور اروپ کی بحث میں حصہ لینے ہے انکار کرنا ہوں، بیقو می عجائب خانہ مع سارے ماضی،سارے ہندوستان کے میں نے کماری ارونا کوسونیا، وہ وہاں سے آ گے بڑھااورآ ہتہآ ہتہآ گے چاتا ہوا گیلری عبور کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے کانوں میں پورپین دانشوروں کی آ واز آتی رہی۔

"کاش ہم جان سکتے کہ مگٹر اش کانا م کیا تھا جس نے یہ مورتی بنائی۔ مگراس عجیب وغریب ملک میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ۔" ڈاکٹر کریمر کہدر ہے تھے۔
"واقعات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ حقیقت روایت ہے۔ وقت کا فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ حقیقت روایت ہے۔ وقت کا فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نوں ،
اس کی تخلیقات ، فن پاروں ،
تضنیفات کی بھی ابدیت کے اس سمندر میں کوئی علیحدہ حیثیت نہیں مجھی جاتی۔ "

''ہاں۔''موسیوراول نے کہا۔''انسان مرجا تا ہے تو اس کوجلا دیا جا تا ہے کیونکہاس کی تاریخی معنوبیت کچھٹہیں۔''

''کوئی کرائس ہندوستانی ذہن پراٹر انداز نہیں ہوسکتی کرائسس بھی وقت بھی شامل ہے، تاریخ نہیں ہے۔ ماضی ہستفتل، فنا، بقا ۔۔۔۔کسی شے کا وجو ڈبیس لہذا اب اس جسم کوجلا دو کیونکہ بیاب حال میں شامل نہیں رہا۔'' ڈاکٹر اسٹیوارٹ نے کہا۔

''اسی لیے مشرق کے فن کارنے اپنانا م ثبت کرنے کی ضرورت بھی نہ بھی۔ کاش ہم ان سنگتر اشوں کے متعلق بھی کچھ جان سکتے ۔''ڈاکٹر کریمر نے چاروں طرف دیکھے کرکہا۔''یہاں کتنے مائیکلا پنجلو اطمینان سے ہنی خوشی گمنام مر گئے!؟'' کمال گیلری سے باہرنکل آیا۔

''ییاحساس که ہم خودو قت ہیں ۔''موسیوراول کہدرہے تھے۔ ''وسعت کومحسوس کیا جاتا ہے ۔وقت کوصرف سوحیا جاسکتا ہے۔''ڈ اکٹر کریمر کہدرہے تھے۔

کمال سٹرصیاں اتر کر باہر سرخ بجری کی چوڑی سٹرک پرآ گیا اور پی بلاک کی طرف روانہ ہوگیا ۔

کسٹوڈین سے دماغ کھپانے کے بعدوہ گوتم نیلمبر سے ملنے الیس نہیں گیا،وہ سیدھالاج کے گھر پہنچااوراس نے لاج سے کہا،اگر میرافون آئے نؤ کہد دینا میں ابھی واپس نہیں آیا ہوں، پھروہ کمرے کا دروازہ بندکر کے اشیشن جانے کے وقت تک پڑاسونا رہا۔ گوتم ایک گھٹے تک ریسٹوران میں کمال کامنتظر رہا۔اس نے کئی جگہ ٹیلیفون کیے، جب کمال کی طرف سے بالکل ناامید ہو گیانو پھراپنے دفتر لوٹا۔بدھ جینتی کے سلسلے میں حکومت بڑے زوروں کی پہلٹی کر رہی تھی اوراسے چراغ جلے تک دفتر میں مصروف رہنا پڑتا تھا۔ایک انتہائی ضروری اور فوری فائل کے سلسلے میں اس نے اپنی کوفون کیا۔

مگرمعلوم ہوا کہ کماری ارونا باجیئی ڈاکٹر کریمر کولے کرنیشنل میوزیم گئی ہوئی ہیں ۔

لاحول ولاقوۃ اس نے غصے سے کہا۔ کمال سے نیل سکنے کی وجہ سے وہ بے صد مضمحل تھا۔ اسے اس ملک پراپ آپ پر، کمال پر، دنیا کی ہر چیز پر غصہ آرہا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو ڈاکٹر کر پمر اور ڈاکٹر اسٹیوارٹ اور کماری ارونا باجیئی ....۔۔۔۔۔ان سب کو کیا جہاڈ التا۔

فائل مے حدضروری تھی اوراس جلد ازجلد محکمے کے جوائنٹ سیکرٹری کو پہنچانا تھا، وہ کارمیں بیٹھ کرراشٹر پتی بھون پہنچا۔میوزیم کے اندر جا کراس نے چاروں طرف نظریں دوڑا کیں مگروہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ بے دصیانی سے وہ کمروں میں گھومتار ہا۔

ایک مورتی کے سامنے انفر میشن ڈویژن کے پیفلٹ پڑے تھے جوشاید ڈاکٹر کریمریہاں بھول گئے تھے۔گوتم نے جھک کروہ اٹھائے ،پھراس نے بےدصیانی سے مورتی کودیکھا۔ شراوی کی سدرشن یکشنی ۔

اس کی شکل بھیلا کیسی تھی؟ اس نے دفعتاً سو چنا شروع کیا، پھر اس نے غصے

ہے چلتے چلتے مرمریں فرش پر ذرا زور سے پیر پٹنے یہ مجھتی کیا ہوا پنے آپ کو میں نے تمہیں بھی کچھ بھی نہیں سمجھا۔ میں او تمہاری شکل بھی بھولتا جارہا ہوں ۔شکل تو محض ہیو لی ہوتا ہے۔میرے دل کے اندر جو روپ محفوظ ہے اسے صرف وشوا کرمن ہی پیجان سکتا ہے۔

مورتی، جوشراوسی کی کھدائی میں برآ مد ہوئی تھی ، کدم کی ٹہنی جھکائے اپنی بڑی بڑی آئکھوں ہےاہے دیکھا کی۔گوتم نے اس کے قریب جا کراس کے چہرے کو حچوا۔archaic سنگتر اشی کا احیما نمونہ ہے ، اس نے دل میں کہا کیچرل پیکٹی کے رسامل میں اس تا زہ دریادنت کے متعلق ایک مضمون ہو جانا جا ہیں۔اس نے ایک مستعداورفرض شناس پبکٹیا یکسپرٹ کی طرح سوجا، پھر باہرنکل آیا۔

شام پڑے کمال لاج کے گھر ہے اسٹیشن کے لیے روانہ ہوا۔

''ابھیڑین میں در ہے۔آ وُتمہیں گھمالائیں ۔''جیجاجی نے تجویز کیا۔''تم دن بھر گھام میں مارے مارے بھرے ہواب تا زہ ہوا کھاؤ گےطبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔''و ہ پہاڑی پر گئے ۔حد خلر تک نہی بستیوں کی روشنیاں تیزی سے جگمگا رہی تھیں ۔ پٹیل مگرآ زا دنگر قرولیاغ ،رج کےعلاقے میں کالجوں کی دنیا میں چہل پہل تھی۔ یو نیورٹی،میرانڈ ا ہاؤس،سینٹ اسٹیونز، بے شار نئے کالج بن گئے تھے۔سیرو ہال میں بڑے غلام علی خاں کا کونسرے ہور ہا تھا۔ایک تھیٹر میں ہیر را نجھا کا اوپیرا دکھایا جا رہا تھا۔ آ رے گیلر پوں میں نمائشیں منعقد ہو رہی تھیں۔ بڑی بڑی دکانوں پر ساریاں پہنے، جوڑے باند ھے سیلز گرل باو قار انداز میں سامان فروخت کر رہی تھیں۔ برلا مندر کے سامنے ہجوم تھا۔اوپر سنگ مرمر کے

فرش پر جگہ جگہ لوگ منہ کے بل پڑے ہوئے تھے۔

لکشمی نرائن کی بھدی، بد ذوق، خالص مڈل کلاس بنیا مور تیاں پھٹی پھٹی آ تکھوں سے مجمعے کود کیے رہی تھیں۔اوپر گیتا بھون میں ہارمونیم پر کیرتین ہور ہاتھا، چاندنی کے فرش پر مڈل کلاس عورتوں اور مر دوں کی بھیڑتھی۔ جامع مسجد کے سامنے شکتہ حال مسلمان اپنی دکانیں لیے بیٹھے تھے۔

"دلی دنیا کے خوبصورت ترین دارالسلطتوں میں سے ہے۔" کار میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی لاج خوثی سے کہدرہی تھی۔" کل امریکن سفیر کی بیوی روشن آ را عکلب میں مجھ سے کہدرہی تھی کہ بینو واشکٹن کی طرح خوبصورت ہے اور ٹو کیو کی طرح ترقی یافتہ .....اور پر انی دلی کود کھے کرلندن کی گلیاں یاد آتی ہیں۔ تم تو دنیا گھوم آئے ہو، ٹھیک ہے یہ بات؟"

راج گھاٹ میں لوگوں کےغول ہوا خوری کررہے تھے۔فوارے چل رہے تھےا یک بوڑھیعورت گاندھی جی کی سادھی کے سامنے بجدے میں پڑی تھی۔

ٹرین کاوفت ہوگیا ،وہ لاج اور جیجاجی کوخدا حافظ کہدکر کمپارٹمنٹ میں ہیٹھا۔ ٹرین آ ہستہ آ ہستہ اٹیشن سے باہر نکلی ۔ جمنا کا بل ۔ لال قلعے کی دیواریں۔ بازار۔سٹرکیس ۔مکانات ۔وہ کھڑکی میں سے دیکھتار ہا۔وہ جارہاہے۔

براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے زینے پررکھا ہوانٹ راج کاعظیم الثان مجسمہ۔جامعہ مگر۔نظام الدین اولیاء۔ تھر اروڈ۔سب یہیں رہ جائے گا۔زندگی جاری رہے گی۔ایک آ دمی کے نکل جانے سے کوہی فرق نہیں پڑتا ، یہ لوگ اب مختلف تھے۔ دوسرے راستے پر جارہے تھے، ان کے اور کمال کے پاس اب کوئی موضوع مشتر کنہمین ۔ا ہےابان ہےکوئی غرض نہیں، وہ بھی اب کمال کی غیر موجودگ کومحسوں نہیں کرین گے۔

پریس کلب میں دنیا بھر کے اخباروں کے نمائندے جمع تھے۔لوک سبعامیں پنڈت نہر وتقر برکرر ہے تھے۔جامعہ گرمیں اردوڈ رامے پر ریسرچ کی جارہی تھی۔ للت کلامندر میں سریکھا دیوی رقصاں تھیں۔

موسیقی تھیڑ موورز۔ ڈوکومٹری فلمز۔ بچوں کے تھیڑ اور مہیتال یورنوں کی ایر کنڈیشٹر اور مہیتال یورنوں کی ایر کنڈیشٹر لائبر ریاں ۔ دوسر ب بانچ سالہ بلال کے بلیو پ رنٹ ۔ بھاری انڈسٹری۔ افلاس سوشلسٹ بانچ سالہ بلال کے بلیو پ رنٹ ۔ بھاری انڈسٹری۔ افلاس سوشلسٹ دلی۔ اسٹیٹ ۔ نئی دلی سوشلسٹ دلی۔ اسٹیٹ ۔ نئی دلی سوشلسٹ دلی۔ ضلعوں کی کلکٹر اور ڈسٹر کٹ مجسٹر بیٹ خواتین ۔ سادھواور بھکاری ۔ بلی کی روشنی سے جگمگاتے ہوئے تصبے اور گاؤں ۔ بھودان کی تحریک ہے۔

قدسیہ باغ ،روشن آراء باغ اور بیلارو ڈپر ٹھنڈی ہوائیں چلی رہی تھیں۔اولڈ سول لائنز کی کوٹھیوں میں پھول کھلے تھے۔ان کے گھاس کے قطعوں پر پرانے زمانے کے کائستھ خاندانوں کے چند افراد بیٹھے طباطبائی کی شاعری پر تبادلہ ' خیالات کررہے تھے۔

نیشنل فزیکل لیبارٹریز کی عظیم الشان ائیر کنڈیشنڈ گیلریوں میں سے سائنس دان لڑ کیاں سرعت کے ساتھ نکل کرالٹر اما ڈرن سیلف سروس کیفے ٹیریا میں داخل ہو رہی تھیں ۔نئ دلی میں آل انڈیا مشاعرہ ہورہا تھا۔ روشن آراءکلب کے وسیع لان پر پنکھوں کے بنچے چند اعلیٰ عہدے داروں اور سیٹھوں کی بیبیاں تاش کھیلنے

میں مصروف تھیں ۔

ٹرین اب کھیتوں میں آگئی ہرسفر میں بڑی معنوبیت ہے۔ہماراادھر سےادھر جانا۔ایک مرتبہ گوتم نے کہا تھا جب وہ بقول طلعت خلیل جبران کے المصطفیٰ کی طرح مکالےا داکیا کرتا تھا۔

ہندوستان کا سارآ ممبل سفر ہے۔ چلتے رہنے ، تلاش کرنے کی عادت شاید اشپنگلو نے لکھاتھا۔اس نے رادھا کرشنن کی کتاباٹھائی:

''ہندوستانی فلفے میں کوئی کسی کو حکم نہیں دیتا: پیضر ورکر ویا یوں تم کو کرنا پڑے

\_6

يہاں انسان اپنے فعل کوخو دمختار ہے۔''

اس نے کتاب کھڑ کی ہے باہر پھینک دی اور سیٹ پر لیٹ گیا۔

پنجاب کے اسٹیشن گزرتے رہے۔انبالہ،لدصیا نہ،امرتسر، دیواروں پر اردو میں فلموں کے اشتہار لگے تھے۔ پلیٹ فارم کے دیصلے ہوئے فرش پرسکھ عورتوں کی رَگییں شلواریں رات کی روشنی میں جھلملار ہی تھیں ۔

صبح ہوئی۔ ٹرین امرتسر پہنچ رہی تھی۔ جگہ جگہ مسلمان پیروں کی زیارات تھیں جوسنسان پڑی تھیں۔ سکھ عورتوں کے غول پگڈنڈیوں پر سے گزرر ہے تھے۔ سکھ ہلوا ہے کھیتوں میں پہنچ چکے تھے۔ جگہ جگہ اب بھی مکان جلے ہوئے پڑے تھے۔ امرتسر کے پلیٹ فارم پرشکتہ حال برقعہ پوش عورتیں اور بوڑھے سلاخوں کے ادھر ویزا پر دستخط ہونے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ایک موٹا سکھ افسر ایک غریب مسلمان عورت سے درشتی سے پوچھ رہا تھا: ''تہمارانا م کیا ہے؟''

"امینه، بیمبری بیٹی سکینه ہے، بیہ پاکستانی ہے۔ میں خورجے سے اسے لینے آئی ہوں ۔اس کاباپ مررہا ہے۔'پاکستانی سکینه اپنی بھارتی ماں امینه سے علیحدہ، سلاخوں کے اس پار کھڑی سہمی نظروں سے افسر کو دیکھ رہی تھی۔"اس کا وی جا ٹھیک ہےنا۔'ماں پرامید آواز سے پوچھ رہی تھی۔

ٹرین چلی۔ دونوں طرف کے سیابی ڈبوں میں چڑھے۔

یکا یک دوسرا ملک شروع ہوگیا۔دوسر دارجی گھاس پر کھڑے پہرہ دے رہے

-*ë* 

میں اب پاکستان میں ہوں۔ ہندوستان سے آیا ہوں۔ مہاجر۔یو۔پی کامسلمان۔

مهاجر..... پناه گزین .... به خانمال۔

جبٹرین نے بارڈر کراس کیا تو وہ ، جواتنے دنوں سے اپنی ساری ہمت صرف کر کے اپنے آنسو صبط کر رہا تھا، تھمبے کے پاس ایک سرداجی کو تھیسیں نکالے ، ہندوق تانے کھڑے دیکھے کربچوں کی طرح چھوٹ چھوٹ کررونے لگا، پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہم سفر ، جو پولیس کا افسر تھا اور امرتسر سے واپس جارہا تھا، اسے غور دیکھے رہا ہے۔

کمال بہت پشیمان ہوا اوراہے لگا جیسے پولیس انسر کہہ رہا ہے:تم اب تک دو متضادو فا داریوں کے دوراہے پر کھڑ ہے ہو،لعنت ہوتم پر۔

اسے محسوں ہوا جیسے ساری دنیا کی آئٹھیں اس کی طرف لگی ہیں ہم ہندوستانی ہو، ہندوستانی جاسوس۔ٹرین کے پہیوں میں سے بھی یہی آوازنکل رہی ہے،: جاسوس۔غدار۔جاسوس غدار۔اس نے ہڑ بڑا کرآ نکھ کھولی ۔ٹرین آ ہستہ آ ہستہ لا ہوراٹیشن کے کسٹم کی سلاخوں والے جصے میں داخل ہو رہی تھی ۔اس کا دل دھڑک رہاتھا۔

لاہور سےوہ ہوائی جہاز میں بیٹےا۔ہوائی جہاز نے کراچی کی طرف پرواز کرنا شروع کردیا۔

اب اس کی نئی زندگی اس کے سامنے تھی۔اس نے ڈائری نکا لی۔کرا چی واپس پہنچ کرا سے کتنے ضروری کام کرنے تھے۔ چپا فلا سے کلیم کے متعلق سفارش کرانا تھی۔کوٹھی کے لیے بلیک سے سیمنٹ اورلو ہے کا انتظام کرنا تھا۔مسٹرا کیس کوجم خانہ میں ایک پارٹی ویناتھی۔ بتاؤ میں کہاں جاؤں ،اس نے خود سے سوال کیا۔ خراب، انحطاط پذیر سوسائٹی میں انسان کا نثر بیف رہنا کہاں تک ممکن ہے؟ اس مسئلے پرسو چنے کی ضرورت تھی۔اس نے ائیر ہوسٹس سے پھر کافی منگوائی اور ڈان اخباراٹھا کر پڑھنا نثر وع کیا۔

کابینہ میں کرائسس ۔ وزیرِ اعظم کا استعفیٰ۔ نئے وزیرِ اعظم کا جہانگیر پارک میں ملت سے خطاب ۔ اس نے کھڑ کی سے باہر دیکھا۔ آسان پر بادل تیزی سے پھلنے لگے۔کوئی دم میں بارش شروع ہوجائے گی۔

اس نے کھڑ کی کاپر دہ برابر کر دیا۔

میں ہی لاش ہوں اور میں ہی گورکن اور میں ہی نوحہ گر۔اس نے دل میں کہا اورسیٹ کی پشت ہے سرٹ کا کرآ تکھیں بند کرلیں۔

کچی سٹرک پرلڑ کا بیل گاڑی ہا نکتا ہوا جا رہا تھا۔ایک اٹیشن ویکن دھواں حچوڑتی، دھول اڑاتی ایک دھچکے کے ساتھ آ گے بڑھ گئی۔سامنے ایک بیل گاڑی اورآ رہی تھی۔گاڑییان نے بیل کی دم مروڑ کرموٹر والوں کو ڈانٹا۔'' دیکھ کرنہیں چلات ہوموٹریا۔ابھی جوہمرابیل جیک جایت ۔''امریکن اخبارنویس نے فوراً کیمرہ نکال کراس کی تصویر لے لی۔ پیچھے پیچھے ایک اورموٹر آ رہی تھی۔اس میں بیٹھی ہوئی مسز راج واڑے نے منڈیا نکال کر جھانکا اور پھر لیڈی کملیش ور ماہے با نوں میںلگ گئیں۔شرواسی ابھی بہت دورتھا۔سورج با دلوں میں چھیاجا رہاتھا اور بارش سریر کھڑی تھی ۔ڈاکٹر راول نے اگلی اٹیشن ویکن میں بیٹھے ہوئے کماری ارونا باجبیئ سے پھر کچھ یو چھنا جاہا۔اس نے فوراً پبلیکیشنز ڈویژن کی کتابوں کا بنڈل ان کی ناک میں گھونس دیا اورسوالات سے بیچنے کے لیے نڈنگ میں جٹ گئی ۔تیسریموٹر میں انکا اور جایان کے چند بھکشولدے ہوئے تھے۔ان کے ساتھ ہی فلمز ڈویژن کا کیمرہ مین تھا۔ دو تین کسان لڑ کیاں منڈ پر پر کھڑی اس قا<u>فلے</u> کو دیکھتی رہیں پھرار ہر کے کھیت میں کو د کر کام میں لگ گئیں ۔ دوسر ی طرف ٹریکٹر چل رہے تھے۔سامنے کی موٹر میں بیٹھے ہوئے چندنو جوانوں نے جن گن من گانا شروع کر دیا بچپلی سیٹ پر زور سے باتیں ہور ہی تھیں ۔اس سارے ہنگا ہے ہے ہے نیاز گوتم نیلمبر نے ، جواب تک موٹر جلا رہاتھا،مڑ کر کماری ارونا باجیئی ہے کہا:

''اگروہیل تم لےلونو میں یہاں سےاتر کر پیدل اپنے گھر چلا جاؤں۔'' '' کیا بہت بورہو گئے؟'' کماری ارونا نے پوچھا۔ا سےخودسفر کی تکان کی وجہ سے نیند آرہی تھی۔

''ہاں میں یہیں سے تھیتوں تھیتوں نکل کر چلا جاؤں گا،شارٹ کٹ ہے۔ ذراجا کرنہادھوکرآ رام کرلوں۔ صبح ہے پھر بیساراسلسلہ شروع ہو جائے گا۔موسیو راول اگرآ پ اجازت دیں۔''اس نے فرنچ مصنف کومخاطب کیا۔

اس نے موڑروکی اوراتر کرمنڈر پر کھڑا ہو گیا۔موڑیں ایک ایک کرکے دھول اڑاتی آگے نکل گئیں۔وہ کچھ دریو ہیں کھڑا رہا۔بارش کا ایک قطرہ ٹپ سے اس کے بالوں پر آن گرا۔اس نے ہاتھ پھیلا کر ہوا کوسونگھا اورار ہر کا ایک ڈٹھل تو ڑکر پگڈنڈی ریے جلنے لگا۔

مینہ برسنا شروع ہو گیا۔اس نے پھوار سے بیخنے کے لیے آم کے ایک گھنے حصندُ میں پناہ لی ۔ درخت کی جڑ پر بیٹھ کروہ دیر تک ہوا اور پتوں کے سنگیت سنا کیا۔ آ دھ گھنٹے بعد اس نے پھرا پنا راستہ طے کرنا شروع کیا۔حد نظر تک کھیت لہلہار ہے تھی۔شھرا بھی بہت دورتھا۔

گوتم نیلمبر نے چلتے چلتے تھے تھا کر پیچھے دیکھا۔ رائتے کی دھول ہارش کی وجہ سے کم ہو چکی تھی گواس کے اپنے پاؤں مٹی سے الے تھے۔ برسات کی وجہ سے گھاس اور درخت زمر دکے رنگ کے دکھلائی پڑر ہے تھے۔اسوک کے نارنجی اور سرخ پھول گہری ہریا لی میں تیزی سے جھلملاتے تھے اور ہیرے کی ایسی جگمگاتی لڑیاں گھاس برٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں۔گھاٹ پر کشتیاں کھڑی تھیں اور برگد

کے ینچ کسی من چلے ملاح نے زور زور سے ساون الاپنا شروع کر دیا تھا۔ آم کے جمر مٹ میں ایک اکیلامور پر پھیلائے کھڑا تھا۔ دوسرے کنارے پر دریائی گھاس اور نیلے پھولوں کی گھنی بیلیں پانی کی سطح پر جھک آئی تھیں۔ برگد کے سائے تاریک ہو چلے تھے۔ سارس اور مور سمٹے سمٹائے اداس کھڑے تھے۔ چار پانچ آدی اگو چھے کندھے پرڈالے جلدی جلدی گاؤں کی اور قدم بڑھتار ہے تھے۔

بہرائے کے مضافات شروع ہو گئے ۔سول لائنز کی سابید دارسٹرک پر پہننج کروہ اپنے باپ کی زردرنگ کی دومنزلہ کوٹھی میں داخل ہوا۔

اس کے باباسر دیپ نرائن لان پڑٹمل رہے تھے۔

''ہلو بیٹے۔'' انہوں نے کہا۔''میں سمجھتا تھا۔تم غیرملکی مہمانوں کو لے کر ایکھیں کیا ہے۔ کہا۔''میں سمجھتا تھا۔تم غیرملکی مہمانوں کو لے کر

سيدهے ست مہت چلے گئے۔''

''جی نہیں بابا۔''اس نے جھک کران کے پیر چھوتے ہوئے کہا۔''پہلے رائے میں ان کو ہم فارم دکھانے لے گئے تھے۔ان لوگوں کوسوائے فارم ویکھنے اور کانفرنسیں اٹینڈ کرنے کے اور کوئی کام نہیں۔ایک مہینے سے مجھے سر کھجانے کی مہلت نہیں۔''

''تمہاری ڈاکٹر ہاجیئی تو بڑی قابل لڑ کی ہے۔وہ ان کوسارا ڈوپ دےرہی ہوگ۔''

ږجي"

بھروہ اندرجا کراپی ماں سےملا۔

'' دمینتی بوا کہاں ہیں؟''اس نے عسل خانے میں نہاتے ہوئے آ واز دی۔

''شهر میں،ان کے پاس بھی ہوآ نا۔'' "جياجيها-"

''تم احچیم طرح ہوبیٹے ۔''

''جی ہاں، بچن کابیاہ کب ہور ہاہے؟''

''اگلے بھا گن میں۔''ماں نے جواب دیا۔

''ير کاش جاجا کی کوٹھی بن گئی۔''

د دنہیں ۔وہ خان بہا درمجرحس نہیں تھے، ریٹائر ڈ جج ۔وہ یا کستان چلے گئے، ان کی کوٹھی نیلام ہورہی تھی ۔وہ پر کاش نے لے لی ،بہت سنتی مل گئی۔''

غسل خانے ہے نکل کر کھانے کی میزیر بیٹھتے ہوئے اسی طرح کی دوحیاراور گھریلوبا تیں ایڈی دبیے نرائن ہے اس نے کیں۔ یا کتان کے نام پر اس کے ذہن کے تارجھنجھنا اٹھے ۔ یا کستان کونؤوہ ہمیشہ بھلائے رکھتا تھا حالانکہ ابھی اسے شراوتی کے ان مغربی زائرین کوکشمیر کا مسئلہ بھی سمجھا نا ہوگا۔

اس کا دم مصطور گھبرانے لگا۔اس پر وہی وحشت طاری ہوگئی جس نے چند روزقبل اسے ئی د لی میں آنا د بوجا تھا۔

'' میں ذراہوا کھانے دریا تک جاتا ہوں ۔''اس نے اپنی ماں سے کہا۔ "ابھی تو اتنالمباسفر طے کرکے آرہے ہو، اب پھر چل دیے۔ لیٹ کرآرام کرو۔''ماں نے پریشان ہو کر کہا۔

وہ باہر نکل آیا اوراینے باپ کی کارلے کر دریا کی طرف چل دیا۔بارش ختم ہو چکی تھی اور ہوا بندتھی۔ دریا کے کنارے پہنچ کروہ ایک شکتہ مندر کی سٹرھیوں پر جا

کیا یہ غیرملکی مفکرین سمجھ سکتے ستھے کہاں کے، ہندوستان کی روح کے دکھ کیا ہیں؟ اس نے سگریٹ سلگایا اور مندر کے فرش پر نیم دراز ہوگیا۔ برسات کا زمانہ ہے، یہاں سانپ اور کیڑے مکوڑے ضرور ہوں گے۔اس نے اطمینان سے سوچا۔اسے لگا گویا جنگل سے اس کی بہت پر انی دوستی ہے۔آ خروہ انہی فضاؤں، انہی یو دوں اور درختوں کی معیت میں پلابڑھا تھا۔

دفعتاً اسے پیروں کی آ ہٹاورکسی کی مدہم ہنسی کی آ واز سنا کی دی۔

''تم کون ہو بھائی۔''نیچے سے کسی نے پوچھا۔ ''میں ہوں۔'' گوتم نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔

دوسرانوجوان مندری منڈ بریکودکراندرآ گیا۔

''یه کیاوحشت ہے؟ میں تم کو ڈھونڈ تا پھر رہا ہوں یتمہارے گھر گیا یتمہارے اماں ابانے بتلایا کہتم دریا پر براج رہے ہو۔''

''ہاں یا ر۔اس وقت غیر معمولی جبس طاری ہے۔ایک پتا تک نہیں ہل رہا۔ تہہارا دن کیسا بیتا ۔''

''بور ہو گئے میاں۔''ہری شکر نے قریب کی سٹرھی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔'' یہ

بدھاجینی کچھدن اوراس طرح چالورہی تو استعفیٰ مراباحسرت ویاس۔ دیکھواس چکر میں میں لکھٹو نہ جاسکا۔ بنگلور سے ہے۔ایس کا تار ملتے ہی پہنچاد لی اوراب یہ یاتری لوگ ، ارونا باجیئی کہہ رہی تھی کہ یہاں سے سیدھے کیل وستو اور گیا جانے پر تلے بیٹے ہیں۔رائے کھرڈا کڑ ہینس کر مرنے مجھے مہایا نا اورزین کے جانے پر تلے بیٹے ہیں۔رائے کھرڈا کڑ ہینس کر مرنے مجھے مہایا نا اورزین کے فری پروہ وہ وہ لیکچر دیے ہیں کہ پڑا ہو گیا میرائے ہماری موٹر میں تو صرف موسیوراول ہی تھے۔''

پھریک بیک وہ چپ ہوگیا۔ندی پرشفق کی سرخی پھیل گئی تھی۔وہ دونوں ہے حدا داس ہو گئے۔

"يارگوتم-"

"بإل-"

''یارکمال ہمیں دغادے گیا۔''ہری شکرنے چند کمحوں بعد آ ہستہ سے کہا۔ ''تم کو پتا ہے سالا دلی ہوتا ہوا گیا۔اگر مجھے تاردے دیتا نو میں اس ہے آ کر وہیں مل لیتا۔''

''میں آو دلی میں موجود تھااس کے باوجودوہ مجھ سے نہیں ملا۔'' گوتم نے آ ہستہ سے جواب دیا۔وہ دونوں پھر چپ ہو گئے۔

''جانے اس وفت وہ کہاں ہوگا؟''ہری شکرنے تاسف سے کہا۔ ''کراچی میں ہوگااور کہاں ہوگا۔'' گوتم نے نیچی آ واز میں جواب دیا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔سٹر صیاں اتر کروہ ندی کے کنارے آئے اور پانی

کود کیھتے رہے ۔ شایدوہ دونوںا کٹھے سوچ رہے تھے کہابوالمنصو رکمال الدین کس

طرح ہندوستان میں داخل ہوا تھااو رکس طرح ہندوستان ہے نکل گیا۔

ندی رواں رہی ۔وہ دونوں جھک کراس میں اپناعکس دیکھنے گئے۔گوتم نے ایک کنگر یانی میں بچینکااورلہروں کا دائر ہوسیع ہوتا گیا جس میں ان دونوں کے عکس بچیل ہے گئے ۔

گھاٹ سے پچھفا صلے پر کمیونی پروجیٹ کے سنٹر میں روشنی ہورہی تھی۔ اوک
گیت منڈ کی نے سالانہ یو تھے فیسٹول سلیے کے اپنی پر پیٹس نثر وع کر دی تھی۔ ان
کی آ وازیں تیر تی ہوئی ان دونوں تک آ رہی تھیں ۔ دورگاؤں کی چو پال میں نوٹنکی
ہورہی تھی۔ آم کے جھنڈ کے باہر آ لہا اوول گایا جارہا تھا۔ کانگر لیس کمیٹی کے وفتر
میں الیکٹن کی تیاریاں ہورہی تھیں۔ دور مسلمانوں کے محلے میں پنڈ ال گئے تھے
اور گیس کے ہنڈے نصب تھے اور شاید میلا دشریف پڑھا جا رہا تھا۔ آگے سول
لائنز میں ڈیٹی کمشنز کی کوٹھی میں یور پین مہمان ڈنر کھار ہے تھے۔

گوتم نے ایک الٹی ہوئی نا ؤرپر پیرٹاکا کرآ تکھیں بندکرلیں پھراس نے آ تکھیں کھول کر دیکھا۔وہ ندی کے کنارے اکیلا کھڑا تھا۔ ہری شکر کسی کسان سے باتیں کرنا کمیونٹی پروجیکٹ سنٹر کی طرف جاچکا تھا۔ بادل اب دریا پر بہت نیچے جھک آئے تھے۔

اس نے اپنے تھک ہوئے پاؤں کو دیکھا، بڑھتی ہوئی تاریکی پرنظر ڈالی لیکن ڈرنے کی کیابات تھی!وہ زمین کے ساتھ تھا۔زمین اس کی ماں تھی۔زمین اس کا ساتھ دے گی۔

اس نے آگے چلناشروع کیا۔

گھاس کی بھینی خوشبو، پھروں کی خنگی اور مٹی کی قوت اس نے اپنے تکووں کے نیچے محسوس کی ۔اس نے بازو پھیلا کر ہوا کو چھواً اور آ ہستہ آ ہستہ دہرانا نثروع کیا: زمین، تیری پہاڑیاں، برفانی پہاڑاور جنگل مسکر ارہے ہیں ۔میں سالم ہوں۔ مجھے کوئی ختم نہ کرسکا۔

طرح طرح کے بودے اور پھولوں کے ٹہنیاں اس کے راستے میں جھک آئیں۔ پرندےاس کے ہمراہ سیٹیاں بجارہے تھے۔ساون کی بوندیں کنول کے چوں پرجل ترنگ بجارہی تھیں۔

وہ ایک منڈیر پر کھڑا ہو گیا اور بھیگی آنکھوں سے اس نے تھیتوں کو دیکھا۔ بڑھتی جاؤ۔ بڑھتی جاش او جو کی بالیو تا کہ ہمارے گھڑے بھر جائیں ۔طوفا نوں سے محفوظ رہو۔ جو کی الوہی بالیو .....سمندر کی طرح اتھاہ رہو....وہ سب امر رہیں جوتمہاری خدمت کرتے ہیں تمہارے کھلیان امٹ رہیں۔

وہ منڈیر پرسے اتر کر پگڈنڈی پر آگیا اور دریا کے کنارے کنارے سٹرک پر چلنے لگا۔ افق پرسیاہ با دل گرج رہے تھے اس کے دل میں طوفانی دریا لہریں مار رہے تھے۔ اس کے دماغ میں سریلے آبثا رگیت گارہے تھے۔ مور جھنکار رہے تھے۔ اس کے دماغ میں سریلے آبثا رگیت گارہے تھے۔ مور جھنکار رہے تھے۔ تیمیہ چلاتے تھے بھنورے گونج رہے تھے۔ کدم کے بہت سے پھول ڈال سے ٹوٹ کراس کے قدموں میں آن گرے۔

گانے والوں کی آ وازیں قریب آتی گئیں۔

منڈ لی نے گایا۔

فجر آج ہرے ر*ے* 

کھیتن میں ناج بھرے رے جیون آج سیھل رے رے جیون آج سیھل رے اس الحجی فصل رے اچھی فصل رے اوہ شہنیاں ہٹاتا اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے آوازیں آرہی تھیں: ڈالوں کے بچ بچ بچ بیوں کے بچ بچ بھی موتین کی لائیاں اگائے ہو......

وہ غور سے سنا کیا جب الفاظ اس کی سمجھ میں آئے اور تبہم اس کے ہونٹو ں پر ھے گ

بکھر گیا۔

چٹانیں،اوالانش،گلیشیر،آندھیاں،طوفان،جھکڑ۔۔۔۔۔۔۔ان سب میں سے
گزرتا،سرکی لہروں پر بہتاوہ گوری شکر کی اونجی چوٹی پر چڑھ کر با دلوں میں چپپ
گیا۔چوٹی پروہ دوزانوں بیٹھ گیا اوراس نے دیکھا کہ چاروں اورخلاء ہے اوراس
میں ہمیشہ کی طرح وہ تنہامو جو دہے۔ دنیا کا ازلی اورابدی انسان مے ھکا ہوا،شکست
خوردہ، بیٹا ش پر امید، انسان جو خدا میں ہے اورخود خدا ہے۔ وہ سکر اکر نیچ انزا اوراس نے آئی میں کھولیں۔

جا گنے والوں کا جا گنا مبارک ہو قانون کاپر چارمبارک ہو سنگھ میں امن مبارک ہو ان لوگوں کی ریاضت مبارک ہو جنہیں شانتی میسر آگئی ہے شاکینهٔ نی نے کہا۔۔۔۔۔۔۔ وہ منڈ ریر سے اترا، اس نے لمباسانس لیا اور آ ہستہ آ ہستہ قدم رکھتا بستی کی طرف واپس چلاگیا۔

> ماری پور، کراچی اگست ۵۹ء ........... دسمبر ۵۵ء